Chillian Service Colored Servi 

Marfat.com

ناشر \_\_\_\_\_ مدینه بیلنگ کمینی ۱۱ بم ایم ایم دار خاح رو ده کرا چے

## فهرست مضايين

| صفحه     | مصنمون                                       | نبثرار   | صفحر        | معنمون                                                       | نمبرتحار |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
| ہے س     | صلواة ووعلين ربيع الآول                      | 10       |             | مقدمه                                                        |          |  |  |  |  |
| "        | صنوة ودعاستے بیع اشانی                       | 14       |             | برایات تلقینات دومییات                                       |          |  |  |  |  |
| "        | صلوة ووعل يُسرجعا دي الادليٰ                 | 14       | 9           | ورجرُا دَلواُوراُه                                           |          |  |  |  |  |
| ۳۵       | صلوة و وعليه جما دى الثاني                   | 14       | اها         | ورجهُ ووم دعنو و انس                                         |          |  |  |  |  |
| "        | صنوة ودعاست ربب للمرجب                       | 19       | IA          | صنوة زوايي                                                   |          |  |  |  |  |
| ∠۳       | مسلوة ورعائد فيلة الفائب                     | ۲.       | Ŋ           | مسلوة خضر                                                    | t        |  |  |  |  |
| ۳۸       | معلوة ومعائم شعبان المعنظم                   | ا ۱      | V           | صلوة الاوابين                                                | ۲ ا      |  |  |  |  |
| n        | صنوة و <u>دعائد</u> مرضال الرك               | 44       | 19          | مسلوة العاشقين                                               | ۲ ا      |  |  |  |  |
| 404      | صلوة وعائے تراوی                             | 44       |             | صلوة المعكوس                                                 | ۵        |  |  |  |  |
| ۲۰,      | مسنوة و <sup>دعل ئ</sup> ے شوال کمکرم        | امم      | 71          | صلوة تنو يرقبر                                               | 4        |  |  |  |  |
| 4        | صلوة ومعلية ويعده الحرم                      | 10       | 77          | صلوة تهجد                                                    | *        |  |  |  |  |
| <b>"</b> | صلوٰۃ ود <u>عائے</u> ووالجہ<br>ر             | 44       | "           | صلوة شفارالمربين                                             | Ä        |  |  |  |  |
| (*)      | مسلوة الكسوف والحنوف                         | 14       | ۲۳          | ·                                                            | 9        |  |  |  |  |
| ( ا      | ررجهٔ سومروزهچتم ا                           | <b>,</b> | 10          | صلوٰة كشف <i> الارواح</i><br>ومر ش                           | 1.       |  |  |  |  |
| (**      | در جهر چها رم <u>م</u> سنداربین<br>ریت در سه | •        | 44          | مىلۇة كىشىت قېرر                                             | "        |  |  |  |  |
| ۲        | رجرُ جہارم كيفيا و مطرا مبير ا               | اد       | 17          | مسلوة الجماده<br>مساحد العراد م                              | ''       |  |  |  |  |
| بم<br>بم | دل بدرر                                      | '        | ١٣١         | معلوة ووعا <u>سے حرم اعزا</u><br>معالی دیرا اور مدن المانا و | 100      |  |  |  |  |
|          | ول عبرست                                     |          | <b>1177</b> | معرامهم                                                      |          |  |  |  |  |

| صغیر  | معتمون                                                    | أرثر     | مسغير | مضمون                                       | مبرشار     |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------|------------|
| 174   | شجر كلم مصطراعيت وخولافت                                  |          | ۲۸    | د ل صنو مړي                                 |            |
|       | نَّت<br>خلابیران تطارخاندان شیه                           | ı        | "     | دل نبيوفر                                   | ₹          |
|       | <sup>الت</sup> سش عارايه                                  |          | 49    | نفنس دقاره                                  | á          |
|       | خلافن بېران چېشت دسلادل)                                  | 1'       | "     | نفنس توامه                                  | Ч          |
|       | منت<br>ملا بیران حبثت رسسندهم؛                            | }        | ۵۰    | ففس لمهمه                                   | 4          |
|       | منت<br>ملا بیران رقیس رسلسادول؛                           | 1        | "     | نفس مظمئنه                                  | 1          |
|       | نت<br>خلابیران فردس رسدنه دم)                             | 6        | ۵۰    | خطرهٔ شیطانی                                | 5          |
|       | ملانت بران مهروروبه                                       | 4        | ١٥    | خطره نفسانی                                 | <b>j -</b> |
|       | نىت<br>ملا بىران رىگىرىچىشى                               | 6        | "     | نطرهٔ ملکی                                  | l)         |
|       | خلامت بیران قادر به<br>منته میران می                      | 4        | 24    | نحطرهٔ رحما نئی                             | <br>       |
|       | فت ملا پران میوری معرفه ماری<br>ملا پران میوری معرفه ماری | 9        | ۵۵    | درجبر سنجم <u> </u>                         |            |
|       | خلافت بیران معوتی<br>منت                                  | 1.       | 41    | ورجه منت مراقب                              |            |
|       | مند بیران سیدعلی موقدر آبانی<br>ا                         | 11       | 49    | ورجبر مشم التينزلات البي                    |            |
| ا الم | بازنت ودران ریاحهٔ ۱۳۰۰<br>رین                            | <u> </u> | 49    | ورجرمهم                                     |            |
| • • • | کا شفات<br>ا                                              |          |       | تصبیح خلافت وعتیدت<br>اداب مشیخت شاخت مرتبد |            |
|       |                                                           | i        | 11.   |                                             |            |
|       |                                                           |          |       | قیمے سلاس طا مری و باطنی                    | 14         |
|       |                                                           |          |       | بیرخ ملاحات مرابع<br>بیان معراج             | 4          |
|       |                                                           |          |       | مما فحات                                    |            |

#### باسممتعالي

## ا بنب کرائیه پردنیرژاکر محدمتوداحد

صرت شاہ محد فوت کوالیاری اپنے عہد کے بلیل القدد عالم اور طیم المرتبت
عارف تھے . بقول جہال گریا و شاہ ، صرت شاہ و جہدالدین علوی گراتی کی اپنے عقیدت
وارا دت آپ کی رفعت و بزرگی کی شاہر ہے زنرک جہاں گری امطرع لاہر بڑا گئی ہیں ۔ ہے)
ا وربقول ایک ہم عصر فرکرہ نگار مولانا محد خوتی مانڈوی ، مصرت شاہ وجبہ الدین کے بطرہ ففنل کا یہ عالم تعاکد وہ سائے علوم وننون برعبور رکھتے تھے اور بقول عبدا بهاتی نہا و ندی ، مولانا جلال الدین وقانی کے تلمیذ مولانا عاد طار فی کے اجتر تلاف میں تھے اور جامیت میں آپ کا کوئی آئی فرقالی سے عقیدت اور مریدا نر نسبت ہی آپ کی عفرت کی صورت شاہ محد فوٹ گرا ہاں دی سے عقیدت اور مریدا نر نسبت ہی آپ کی عفرت کی روشن ولیل ہے۔

معزت شاه محد فوت گوالیاری نے کئی باوشا ہوں کے اودار پائے بشا با بربادشاہ معالیوں با دشاہ ، شیرشاہ سوری اورا کر بادشاہ ۔ سمن فیر بیں آپ کی ولادت ہوئی اور سمن فیر بیں آپ کا مزار مبارک زیارت گاہ فاص و عام ہے ۔ اورا و فو تیر بی آپ سے اتوال مختصر ایوں بیان فر با باہد ، فاص و عام ہے ۔ اورا و فو تیر بی برائش ، ربب بر و زحم بر فاز جمد کے وقت سمن فیر بیوائش ، ربب بر و زحم بر فاز جمد کے وقت سمن فیر بیوائش ، ربب بر و زحم بر فاز جمد کے وقت سمن فیر بیل اور بیل کا موا را اور ان کا معال موا را اور ان کا موا را اور کا کا معال ہوگئی اور بندرہ سال کا موا را اور کا مور نست ما مسل ہوگئی اور بندرہ سال کا موا را اور کا اور کا مور سال کا معال ہوگئی اور بندرہ سال کا

بوگیا ( ۲۲ هم) تو دو سرون کی رښا کی کر اتھا اور بائیل مال کی برین ر۹۲ هم) معراح بوگی ادر بجیل سال کا بوکر ر۱۳۴ه ما بون کواپئ مثال بنانے لگا اور دبب بنیتی سال کا بوار ۱۹۲۰ می تومر بی نماص و عام بوگیا اور مقدار امم بننے کی صورت پیلیموئی . جب چالینی سال کا بوا ر۱۲۰ می تو با دشاه سے فیاله نت کی بنا پر سفر اختیار کیا اور ولایت گجرات مین آگیا دا درا دغوشیر ، ص ۲۰)

یبش نظرکتا میدا ورا وغزیم ولابیت گرات ر بھارت ، پس ،ی تعنیعت فرائی بنانچه اسید منطقی به ا

دلی فواہش نا ہرکی کہ اورا وغو تیم کا رو و ترجہ کرا کے شا کع کیا جائے۔ موصوف نے اس کا فارسی مطبوع دننے عائیت نو ایا اور ترجہ و تعدین کا کام را تم کے بیرد کیا ۔۔۔ اتم نے بین سال قبل طفائی میں ان کی فرمائٹ پرصزت شاہ محد فوف گوا بیاری کے حالات برا کی تحقیقی متعالم تعلم بند کیا تھا جو اوا خاص محارف دا عظم کڑھ اس کے لی ترخ شماروں میں شائع ہوا تا ہا محارف دا عظم کڑھ اس مرتبہ بھی موصوف نے را تم ہی کا انتخاب فر مایا لیکن را تم اپنی علمی اور سرکاری معروفیات کی وجہ سے ترجیہ کا کام را تم ہی کا انتخاب فر مایا لیکن را تم اپنی علمی اور سرکاری معروفیات کی وجہ سے ترجیہ کا کام را تم اپنی اور دواں دشتہ ترجہ کیا فیف اعلم کرم فرما جناب عن م م فریدی سند انجی دیا اور رواں دشتہ تدوین کا کام را تم دیا اور دواں دشتہ ترجہ کیا فیف احدواللہ احدن الجندا ء البتہ تدوین کا کام را تم کیا میں معروفینت کی وجہ سے صب ول خواہ مذہو سکا بہرمال ج

صزت شاه فحد فوت گوالیاری اپن مشهو رتعینعت بوا مهرخمسه کی وجه سے عوام و فواص پی متعارفت ہیں۔ بہر اہرخمسه کی وجہ ہیں۔ مگر الحاق میں متعارفت ہیں۔ بہر الم خمسه کے متعدوارووا ڈیٹن شائع ہوئے ہیں۔ مگر الحاق موا دف اس کی مقبولیت ہیں کمی خمیر اس کی مقبولیت ہیں کمی خمیر اس کی مقبولیت ہیں کمی خمیر اس میں امیر ہے کہ اورا وغو تیر بھی اسی طرح مقبول و مجبوب ہوگی — مولائے کہ ان کی تحریف تعاون کرمے معزرت سید خطبرالدین شاہ شطاری کواجرعظیم عطا فرمائے کہ ان کی تحریف تعاون سے رسالہ کا روو ترجہ ہوا اور اخیر محترم کو بھی اس اجرسے محروم نہ دسکھے جنہول نے رسالہ بلے کراکے قارئین کمک پہنچایا۔ آبین بجا ہ بیدا لمرسلین رحمتہ العالمین صلی الترعلیہ واکہ واز واجرواصی بر اجمیعین میں الترعلیہ واکہ واز واجرواصی بر اجمیعین .

احترمحمدمسعودعنی عنه پرلسسپیل گور تمنسٹ ڈکری کالج شخصہ وسندھ)

۱۳ ر دبیع اش نی مطبیله ۱۷- جنوری میشده الدد سيضارحدونشكراش خانق يتلك يسيه جوارواح انساني كوعم سے وجوديس لايا ورانهيس كرانبارخلعت جسماني عطاكي اس كي تدريث كاللهسطيف اوا حسنے کشف و دمبز قبلہ ہے جسمانی کواس طرح پہناکہ لیکٹ کمپ نہ آئی زبان عارف بيان اسمار تدرث سے قاصر عبد مكن عكر حك الله كا يسك نه ا ورجب عارف نقیب القوم ہوکر نداکر ماسے توبہت کچھ کہٹا ہے صَنْعَرَفَ اللّٰہ َ طَالَ لیسَا ثُنَهُ عرفانے رہوبیت سے الوہ پیت کو بیجیانا ا ورالوہ بیت سے عبود بست كوارا مستركي بس نظهو اكله مؤرا لتكلوب قالاً زعني منوّر برسيّے ا ور دَامَتُذُ بَا هُ بِرُ دُى يَعَ الْعَدُسُ كے وریائے روحا فی بیں غوط زنی كركے محتم مشغرق بهوسكنے . اواح منالي صورت مثالي ميں جلوه كر بهوئيس اور عاافيب حسن شبها دست اختبار كريسكه بابندام ونهى مبواا ورمخار ومكلف بناائس ايست معبول حقیقی کے عبور سے نمام مخلوق میں عیاں ہیں بھیر مصی اس کی وات مقدس فہم د ادراک سے ماوراہے تاہم بقدربساط اس کی معرفیت سے بغیر کوئی جارہ نہیں بيه حكمت رباضت صفاحاصل بهيس بوتى وربيع صفاعرفان ميته نهيس التاعرفان صرف وكر في من بين موسيت كانام سع وَمسًا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْدِيْسَ الدَّلِيعُ وَمُنَّ حس ذات سنے تمام كانات كوعدم سے وجود كيشاء اس كا كھ تيدنشان توعلوم كرنا چاہيے بيشكل سبے كەحبىم دوح بن جائے مگرجب رياضت ومجاہدہ پس سالك كوابنى خبري نه سيد تواس كاحبىم دوراس كاروال ووال محبسم وكري ہوجانا ہے اور اس کی ہررگ وسیلے سے وکری آ دازانے لگئی ہے گاؤ کے دُبِّكَ إِذَا لَسَينيتَ حبب واكر محويث كى اس منزل بر بہنے جلئے تو وصول الالتر بين كاميابي أساني سع بوتى سبعه وربمه وقت سوائه مشا بده ومعا بنزتجليا

کے اور کھوباتی نہیں رہا جابل مالم میں صرف اتناہی فرق ہے کہ اگریا دعق بین درا بھی کا بلی ہوجائے تو مبصداق بک ھم اُحنک سیبیتلاً انعوز بالنٹر اسینے حق میں جہل کا انبات کرے۔

جاننا چاہیے کہ حق تعالی نے انسان کوائی اما نت سے مزین و مجلّا بنادیا سے اور وہ اما نت صفات واتی وافعالی ہیں۔ سالک پریہے یہ لازم سے کراتیں اما نت والول کے میرد کرسے .اس کے بغیر کھے کرسے نہ موہے اور کھ ویکھنے سنے ۔ وعلى بذالفياس معافدالتراكره وسرول كي امانيس لمين تصروف بي المستع توريخ إنت ہوگی اور وہ محفوظ نہ دہیے گی ۔ ایساشخص گنہگار ومعتوب ہوجائے گا۔ ساکساس سيد بوشيار ومخاطر بهيكا توالترتعا لي خوا بي وكمرا بى سير بيل يم يديند بأبين تعنفيه وجود كي كسله مين وكركي كئيس. البته شاه بازان طريقيت ان باتول رسختی سے على كرتے ہيں اور كتا فت ماسوى التدكوا بينے عمل سے وور كريكے آئيز باطل ی جلاکرتے ہیں کا کہ آفا بعشی کی طلعت بے عبار وجاب نظرانے يكے اس كتا ب كانام اورادغونىيەركھاكى جب سانك كويركتاب كفابت نه کرسے توجوا ہرخسہ جواس نقیر کی تصنیف اک دریلہ ہے محیط کی مانسسے۔ اوراس کے مضامین نہایت رقع ہیں۔ اس میں سانک جتنی غوط زنی کرسے گادراس کتاب کواپنا پیٹیواس کھرعمل میں لائے گا اتناہی مقصد میں کامیاب ہوگا، س کما سے شروع میں چند حروں ہدایا ت تحریری جارہی ہیں . سالک کا فرض ہے کہ ان پرسختی سے عمل کرسے کیونکہ ان پر بغیرعمل سکے درج مشيخت كى را ونهيس ملى اورب اصلاح نيست عمليات ووظالف بي أنمسيلا نہیں ہوتا بقواستے إِنَّ اللهُ لَا سَنْظُو اللهِ صَوْنَ حَكُو وَلَا كُنْ يَنْظُو إِلَىٰ مَسُلُوْ مِبِكُوْ وَيْبَا مِسْكُو

# سالك مسائع ضرورى بالبات

بعیشه اسنے سرکو و مدست حق تعالیٰ کی طرف متوجہ سکھے اور و ماغ کو اس طرح از اور چھوڑ سے کہ فیرر ، خیر و کشند از در نجھ و فنرر ، خیر و کشند بریہ و انعام ، ایڈ اوا بالام پس سے کسی چیز کو فعلوق کی جا نب سے نہ سمھے ، کو ٹی نعمت اسے نہ سمھے ، کو ٹی نعمت اسے بی تو ہر حال ہیں شکر حق ا واکر سے ، کم قش کی گئیسٹ نعمت اسلامی میں شکر حق ا واکر سے ، کم قش کی گئیسٹ عین رسکھے ،

او قات فوت بی آخر و قت کم لوگوں کے بیے الآفات کورواز ہ نہ کھو ہے اور زیات کے بیے آنے جلنے والول کارامت ہندر کھے۔ اس سلسلہ بیں اس بات کا خیال رکھے کہ ابتدائی و ور میں رسول الند صلی الندعید و کم فارحرا بین قیام کے دوران بیشہ ہوگوں سے گرینے فرمائے، ورکسی سے الآفا ف نفر مائے میں قیام کے دوران بیشہ ہوگوں کے ملنے جُننے سے راضی ہو توسیق ہے کہ یہ بات اس کی ریاضت کے نیایان شاں نہیں ہے کہ یکو کہ اس میں اس کا قبہتی و قت ضائع بوگا ورالندگی فدمت جیور کر مفلوق کی خدمت میں مبتلا ہو جائے کا بعض فول بوگا ورالندگی فدمت جیور کر مفلوق کی خدمت میں مبتلا ہو جائے کا بعض فول بوگا ورالندگی فدمت جی کر پرستش نہیں کرتا وہ اضطرار کی طور پر پختوق کی پرستش نہیں کرتا وہ اضطرار کی طور پر پختوق کی پرستش نہیں کرتا وہ اضطرار کی طور پر پختوق کی پرستش کی نہیں ہی رہے ۔ اوراس کے کہ مطابق اپنے نی اس کے عالم دو باطن کو آر است میں بھی رہے ۔ اوراس کے کا مذہب کہ اکسٹنے فی بر و باطن کو آر است میں بھی رہے وہ گوشت نشینی یا اس کے علادہ جو بھی ارشاد کرے قبی وہ گوشت نشینی یا اس کے علادہ جو بھی ارشاد کرے طالب اس برعمل کرے۔

١٠٠ أنماعلم حاصل كرسي كدا بنااعتقاد ندمهب ابل سنت وجاءت برخود كوهيك بحصر يمهد

ا. به کوئی وا قعد علم بیداری یا حالت خواب میں ویکھے پہلے اپنے مرتبد سے عرض کرسے اور اس میں کچھ کمی وجنی ندکرے جس طرح یوسعت عیدالسلام کافوان کداس کو آپ نے اپنے والد سے بیان کیا اِنْ دَا یُتُ اَحَدَ عَشَدَکُوْتَ بَا مَاسَ کُوا بِنَ وَالد سے بیان کیا اِنْ دَا یُتُ اَحَدَ عَشَدَکُوْتَ بَا وَرَاس کی تعید وَجَعَلَا قَ الشَّمُنُسُ وَ الْقَدَ دَا يَسَعُمُ وَ فِي سَا جِدِينَ اور اس کی تعید وَجَعَلَا دَ بِنَ سَا جِدِینَ اور اس کی تعید وَجَعَلَا دَ بِنَ حَقَدًا الله مَا اِنْ مَا الله مَا اِنْ مَا اَنْ مَا اِنْ مَا اَنْ مَا اَنْ مَا اِنْ مَا اِنْ مَا اِنْ مَا اَنْ مَا الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اد. تعرف مى تعالى كوعقل وفكرسے ندسمجے اور اس كى فات كے متعلق قياس سے كام ندسے تقالى وفكرسے ندسمجے اور اس كى فات كے متعلق قياس سے كام ندسے كم تقلك و أيا يَا يَهِ وَلَا تَفْكُنُ وَا فِى ذَا بَهِ بَرَنْظُر كے . اور اسے كہے كم فَقَوْلَا لَدُ قَوْلاً وَيَا مَسْ وَقَلْ وَاللّٰهُ وَوَلِيَا مَا اللّٰ اللّٰ

ولغوا ورلہوسے پر بہنر کرسے . سوا ۔ محسن احسان کرسے تواس کے مقابل کہے جَذَا كَ اللّٰهُ حَكِرٌ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ ا

نَعَسَلُ خُلِقَ عِنْظِيمٍ .

۱۹ بزرگ کا حق معرفت اوراس کی اوراس کی بزرگی کی قدرومنزیت محرفت ایسان کی بزرگی کی قدرومنزیت محرفت ایسان کی بزرگی کی قدرومنزیت محربیان کے برکہ وکمت قب کر واللہ حق قب برد و

10. كَنَّ بُول كَ ارْتُكَاب سِي نَفْسُ كُوبِ بِلَانِ اللَّهِ وَ الرَّكَ مِولا كَ مِعِوب كَرَّ مِن اللَّهِ وَ كَرَّ كُلُ اللَّهُ مِن حَدُم اللَّهِ وَ كَرِي طُوب النَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَ كَرَّ مَن اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَدَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ ال

17. خوا بغفلت سے بیلاد ہوجائے اورنا فرا نی مسول الٹرصلی الٹرعلیہ فیم سے بیزاد ومتنفر ہوجائے۔ موجب اکنٹاش نیام کی خاصا تھ اینٹیکھی ا ۱۱۔ کار بانے وینی وونیا وی حق تعالی پر چھوٹ وسے کہ دَمَن کیتَوکگ علی اللہ فہو حسامہ ۔

۱۸ ایک کودیکھے ایک کوجانے ایک کانا کا اود ایک کی جستجوکرے اور جو کھے اس کی طرف سے دیکھے اقراسی کی جانب سے جھے هُذَالاُ ذَلُ مُورَ هُوَاللَّا عِرْ هُوَاللَّا عِرْ هُوَالْبُ طِنْ ۔

هُو الْالْجِدُ هُوَ الظّاهِرُ هُوَالْبُ طِنْ ۔

9 . خواه كتنا بى كنه كاربهواس سے عفو ومنفرت كالميدار رسي كه لاتفنطوا مين تخت قائله .

الحاصل ابتدائيه حال بي مي سالك تضفيه وتزكيبري مشغول بوجاً لمهيه. اور تزكيه وتصفيه عاصل نهبيل بهوتامكراسا والتدتعالى كى مشغوليت سيد جانا چاہيے سمه لبعض اسما رراجع ببزوات حق بيس جيسه الكروقدوس وقيوم وقديم وغير واور بعض اسما، را جع بصفات نواتی میسے علیم و قا در دغیروا در تعبن را جع بوت یے بین صفات افعالی کی طریت جیسے خالق و رازق وغیرہ اور بعض مشترک میں صفات واتی وصفا ا فعالى كيساته جيسيس وجبار وغيروا وراسم را جع بذات واسم را جع بصفات ذاتى کے درمیان یہ فرق ہے کہ نسبیت حق تعالیٰ تصریف مطلق ہے۔ اور نسبیت خلق تعرف مقید کا میثم باطن سے معالنہ کرتا ہے۔ حقیت میں تصریف اسی کا ہے ۔ سالک مبتدی ورمواوسا دو نوافل وصوم مین مشغول رستهاید. و درمعمولات کهجی ترک شهیس کراا ورید گارک الور دملون کا مصداق بن جائے۔ حبب معرفت قلبی حاصل ہوتی ہے ، ور ول ككسرسائى بوجاتى بيدتوقوى مال وستقيم مزاج بوجا البيدا ور دَلَّ دَلِيتُ لَيْسِ جآبليد سألك متوسطاس باطنى مرتبه بيزفأ نزبرة للبصعظم تعورات وواردات تبى كومخىلف أنحر يبهيان ليتلهد اس روحا في وقلبي تصور كى بناوت جولائق ورگاه رب العزمت بهداس نداس سعدانس اختیار کیا ا ورا بیندمرا قبد کی بنادت كيرساته وأسيع سامني ركعا تقورا سمائ مذكور كرحقيقت الحقائق بيس اجع نبا بوكما اورغيركے وجود حا دیث كو ذكر رحما نی سے فناكر دیا ببعرفت ألْعَسُ لَهُ آبُ وَدَتَةُ الْاَنْبِينَا، مِنْبِي اَفَدَايُتَ مِنْ النِّحَذَ اللَّهَ عَوْاهُ شَبِطان برمگرسے وقع ہوا اور کئی مقامات کے بینے حسننات ان بڑا رُسَيّات ان المفرّبين كوسامني ركها يبال مكت ينم عصدكوب يانودكويا يا توسالك منتهى بو كان ور اسف نورا في مال كے مطابق جنوه كر بهوا. إني بها عبل في الائضي خولینف اس کے کام آیا اورسالک مبتدی سے منتہی ہوگیا۔ بیبال وونکت

بین ایک ہے کہ تغیبہ گالی خوا اور ووسرای کرسائک نے طی مقامات کدورا سے کی تھی اور لنیروات جب رتبہ تکیبل کو بہنچی تو ہرف میں خود کر دیکھا ۔ خود جلوہ گریو کُری کُری کُری وا تی وصفاتی صرورت بہیں آئی کہ خود کو جانے اور پیجانے اور لطف حاصل کر سے اور صنا کرے وہدا ہے میں نظر کرسے اور ویدہ بھیرت کو ہمراہ لیجر کرسے اور مہر قابل وید چیز کو دیکھ کر لطف اندوز ہوا ورتمام استیا کو اپنے جال و مبلال کا مظاہر جلنے اور کا نمات کے ہرورہ میں ایک دوزن تصور کرسے ۔ عالم ملکوت وجرو میں اور ہرایک کو شرف جمال کھال و کھال جمال و مظہر انوار اسرار واسرار انوار نورست دمقیقی سیمھے ۔

سانک کے عالم سفلی سے عالم علوی کک نوور جے بیں اور ہر درج کے ہے ایک عمل منسوب ہے ۔ وہ ویچھ کرعمل کرتا ہے ۔

- ا درجراقل ورد اورادس.
  - م. ودجردوم وحنوا ورندا قل
- م. تبیه اورجه روزه اورمیکه مین .
- رم. چوتها درجه خطرات قبلی اوراس کی مابیت کے معلوم کرسنے میں .
  - ٥ بالجوال ورجه وكرجبروضي مين -
  - بی مرا قبد کے طریق میں ۔
  - ما توال درجه تصورات و تصدیقات پیس-
  - ۸۰ ته هموال درج تنزلات ا درنطهور اسمایت البی پیس .
- ه المستون المستون المستون المتياد كرف المستون ال

ورجدا فال ورد وافادي

سالک عابدشب ب*یدارسنست فجرگوخلوت خان*هیں او اکرسے جبیباکشکنح سنے فریا یا سہے۔ اورفرص مسجد میں با جماعیت ا واکرسسے ۔ مچھرخلوت خانہ چلاجائے اورمصل پر روقبل ہوکرنیٹھے ۔ ا ورمسبعا شاعشرنما زفجروعصرسکے ببربلانا غہربیسے ۔ سورة فالتحرچارول قل مع لبم النثرا ورابيت الكرسى برايب ساست باراورسات مرنبه سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَسُدُ للهِ وَلَا إِلْسَهُ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ أَحُتُ بُرُوكَا حَوُلَ وَلاَ قُدَةَ وَلَا بِاللَّهِ الْعَرِلِيِّ الْعَظِيْمِ. ايك مرتب عدّدَ صَا عَهِمَ اللَّهِ عَوْلَ وَلاَ قُدَةَ وَكَا عَسَلِمَ اللَّهِ الْعُنْهِ عَدَدَ وَمَسَا عَسَلِمَ اللَّهِ ا وَذِنْتَهُ مَا عَلِمَ اللَّهُ وَصِلَاءَ مَا عَسِلِوَاللَّهُ سَاتٍ بار اللَّهُ وَصَرِلَ عسلى مختتيد عبندك ونبيتيك وكبيبك وستولك المبني الأخج وعسل ألِيهِ وَبَادِكَ وَسَرِمْ سَاسَ بار الْلَهُ وَاغْيَوْلِي وَلِوَالِدَى وَلُمِسَرِمْ سَاسَ بار الْلَهُ وَاغْيُوْلِي وَلِوَالِدَى وَلُمِسَ تَوَالَدَ وَانْ حَمْهُمَا كَارَبْنَيَا لِى صَغِيُلًا وَاغْفِلْ إِلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا تِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْكُوْوَالْاسْوَاتِ بِرَحْمَةِ كَاالِهُمَ التَّلِحِينَ اورسات باراً للهُ تَوْيَا دَبِ افْعَلْ بِي وَبِهِمُ عَاجِلاً قَالِجِلاً فِي الدِّيْنِ وَالدَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ مَسَا اَ نُتَ لَهُ الْحَلُ وَلَا تَغْمُلُ إِنَّ إِلَى إِلَا مُولانًا مِنَا نَعُنُ لَهُ أَهُلُ إِنَّكَ عَفُوعَفُورَ كِلِيْمُ جَوَّا وَكُرِيمُ مَرِلَكُ مَنْ كُورَ وَكُونَ تَرْحِيمُ السك لعدين باراً سُتَغُفِرُ الله يرشعه اورسات بار اَسْتَنْفُولَاللهُ لَا اللّهُ إِلَّاللّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ الْمُبِئِنُ لَيْسَ كَيْتُهِ مِنْحَثَى وَهُوَا لَتَهِينَعُ الْبَصِينُ السك لعديم صلا إلى الله والآالله وتحدة لآ سَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحُلُهُ يَحْيِي وَمَيْتَ وَحُوَحَيَّ لاَيُهُ عَيْدُ ثُ بِيدِهِ الْحُنِيُ وَهُوَ عَلَى صَيلَ سَيْحًا مَدِي لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَاحِبُ

, وانِيتُ والعَدِيمَةِ الْأَزُلِيَّةِ الْاَبَدِيَةِ الْكُبِرِيَّةِ الْمُسْ اكوككا إنسية كَ حِندٌ وَلَائِدٌ وَلاَ سِنبُ وَلاَ سَنبُ وَلاَ سَنبُ وَلِه اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُم الِى كُونِهِ وَمَحْتَنُونِ إِنْ عَيْبِ وَهُوَلَا اللَّهُ الَّهِ هُوَ وَهُوَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَ وَحُدِهِ ٱللَّهُ وَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَوْمُ وَإِلَيْكَ يَعُودُوَ لِكِنْكَ يَعُودُوَ لِكِنْكَ التكاؤمُ فَيَنْنَا دَبَّنَا بِالسَّلَامِرَةَ أَدُخِلْنَا وَالسَّلَامِ سَبَا رَحْتَ رَبّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِحْسَامِ اللّهُمّ لَا مَا نِعَ لِمَا مُعَالِثَ رَ لَومَعُطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ رَادً لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا لَجُرِّ مِنْكَ الْجَدُّ اس كے بعد تين بارير مصے اَشْهَدُا ذُلُا اِلْهُ وَلِكَاللّٰهُ وَحُدَهُ لَا سَلْمُ وَحُدَهُ لَا شُولِكَ كَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَدِّ أَعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ السِكِ لِبِدِينِ إِرْسُطِ سَبُعَانَ اللهِ وَالْحَدُ للهِ وَلا إِلْهُ إِلَّاللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ اللّهُ والللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللللّهُ والللّهُ واللّهُ الللّهُ واللّهُ واللّهُ اللللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ الل لَا قُوَّةَ الِّذَ بِاللهِ الْعَلِمَ الْعَظِيمِ فَصَـٰلُ صَـِنَ اللهَ وَنِعْمَةٌ وَمَعْفِلَهُ وَ دَحْمَة سَسُكُرُ مِسْ نَاللَّهِ وَرَحْمَة الْكَعُدُ للَّهِ عَلَى التَّوْفِيقِ وَاسْتَنْفِزُا الله مِنْ حُيل تَقْصِير غَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالِينَكَ الْمَصِيرُ نَعْمَ النَّصِيرُ مَنْ بِحَانَ اللَّهِ دَيِنَ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ سُنْجُعَانَكَ مَسَاعَبَدُنَاكَ حَقَّ سُنْجَعَانَكَ مَسَاعَبَدُنَاكَ حَقَّ سُنْجَعَانَكَ مَسَاعَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ سُبْعَانَكَ مَاعَدَ فَنَاكَ حَقَّ مَعْدِ فَيَكَ ٱسْسَكَے بعد مين باريرُ سط وَ نَتْهَدُ آنُ لاَ إللهُ إلاّاللهُ الْكِلُكُ الْحَقُّ الْمُبَايِثُ لَا إِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكِ الْحُنَّ الْيَقِينُ لَوَالِلَّهُ اللَّهِ الْوَاللَّهُ الْكَالِكَ الْحُنَّ الْيَقِينُ لَوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لااله الآالله أكترم الاكرين لااله الآله حيسب التراين لَا إِلْهُ اللَّهُ غِيَاتُ الْمُسْتَغِينَ لَا إِلْهَ الْآلَاللهُ الْمُلِكُ الْجُبَّا وُلَا اللَّهُ الْمُلِكُ الجُبَّا وُلَا اللَّهِ الْمُلِكَ الجُبَّا وُلَا اللَّهِ الْمُلْكِ الْجُبَّا وُلَا اللَّهِ الْمُلْكِ الْجُبَّا وُلَا اللَّهِ الْمُلْكِ الْجُبَّا وُلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّالِلْمُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الل ولآدانته الفقار لاداليه والآالله المخيم التشار لااليه والكالله القالله الغزين الغَفَّادُ لَا اللَّهُ اللَّهُ البَّدَّاحَقًّا لَوَالِلَّهُ الثَّالَّةُ عِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّاللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَإِنْ وَإِلَّهُ اللَّهُ تَلَطُّفًا وَرِفَعًا لَا إِنَّهِ الرَّاللَّهُ نَعُبُدُرِنَقًا لَا إِلْهُ الْآللُّهُ إيكاناً بِاللهِ لِاللهُ اللهُ اللهُ آمَاناً مَن اللهِ لَا إِللهُ اللهُ أَمَانًا مِن اللهِ لاَلِكَ اللهُ اللهُ اصَانَةٌ مِنْ عِنْدِ الله لا الله الآمُحَدُّ وَسُولُ اللهِ لَا إِلْهُ اللهُ اللهُ اَ فَيَى مِعَاعَمُ لِى لَا إِلْهُ اللَّهُ الْخُولُ بِهَا تَبُرِعَتُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ الدُّونِسُ بِهَا وَحُدَ فِي لَوَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لاَ اللهَ اللهُ اللهُ مَبُعَىٰ رَبُّنَا وَ يَعْنَىٰ وَ يَمُوْتُ كُلُّ شَنَّىُ لَا إِللهُ اللَّهُ الْآللهُ المُعْبُودُ فِي حُكِلِ مَكَايِن لِاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَدُونُ بِحُصَالِ تواله الآالله المنذكور في كول يسان لاالمه الآالله وحدة وَصَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَعُهُدَهُ وَاعَزَّحَهُدُهُ وَهَوْمُ الْمُحْزَابَ وَحُدَةُ وَلِوَشَنَّى بَعْدَهُ لَا إِلَّاللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ النِّعِمَةُ وَلَهُ الْغَضُلُّ وَكُ النَّنَاءُ الْحُسَنُ لِالِكَ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ نَعْبُ وَالَّذَا يَا هُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِين وَلَوْكِرِهَ الْحَصَافِرِينَ هُوَالْاَقَالُ وَالْخِرُ وَالنَّطَاهِرُ وَالْبَ طِنْ وَهُوَيْكُلِ شَكَى عَلِيْمَ لَيْسَ كَ يَشَيْعُ وَهُوَالسِّمِيَّةُ البَصِيْرُ اس كے بعد بين بار پرسط حسنين الله و نين عَرالُوكِينُ لُهُ نیٹ عَالمٰؤَلیٰ دَنِیْمَ النّصِیْ و اس کے بعدیہ استُمَایُوالْحُسَنی ایک بار مِرْسِط، وَ لِلْهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْتَى نَادُعُوهُ بِعَا وَعِي تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اشِمَّامِسا نُهُ غَيْرَ وَاحِدَة صَنْ اَحْصَاحِا وَقَرَا ُهَا وَخُلَ الْجِنَّةُ بِكُوحِسَابِ وَلاعَذَا بِ وَلا يَخْفَظُهَا احَدُ الِّادَحُلَ الْجَسَّةَ هُوَاللَّهُ الَّذِى خُلَالِكَ الِكُّ هُوعَالِمُ الْغَيُبِ وَالنَّبِهَا وَهُ هُوَالرَّحْنُ الرَّحِيُمُ مُ كَالَّذِى لِهِ إِلْهُ هُوَالْمِلِكُ الْقُدُّ وُسُ المسَّلَامُ المُحْمِنُ

ٱلْمِعْيَمِنُ الْعَزِيْرَ الْجُبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّوْعَاكِيْرِكُونَ هُوَاللَّهُ الْحُالِقَ المبكارك كالمفرَق وكه الومتكاء الحسنى يبيّع كهما في المتكوت وألأض وَهُوَالْعَزِيْزَالْحَكِيْثُووَهُوَاللّهُ الَّذِى لِاَالِلّهُ الْآهُوَالدَّيْخُلُ الدَّجِيمُ ٱلْمُلِك الْعَكَّ وْسُ السَّلُومُ الْمُؤْمِسِ الْمُهَمِّنَ الْعَزِيْدَ الْجَبَّا رُالْمُتَحَتِ بِرُاكَا الْمُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ الْغُفَّارُ الْوَهَّابُ الدَّذَّ الْكَالُطُّ الْعَكَامِ الْعَالِضِ الْبِيَا سِطُوا لَحَا فِظُ الرَّا فِعُ الْمُعِنُّ الْمُدِّلُّ الْتَمْنِعُ الْبُصِينُ الْحَكُو الْعَدَلُ اللَّطِيُفُ الْحَبِيُرُ الْحُكِيمُ الْعَظِيمُ الْعَفُولُ الشَّكْ كُولُ الْحَلِيُّ الْكَبْدِيرُ الحَفِيْظُ الْمُقِينُتُ الْحُسَيِّبِ الْجُلِيْلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيْبُ الْمُجَيِّبِ الْمُواسِعُ الحكيثم الوك ودالم جيدك المباعث المتيهيد المحق الوحيل العجيد المُسَيِنُ الْوَلِيَّ ٱلْحَيِيْدُ الْمُصْحِى الْمُبَدِئُ الْمُعَيْدُ الْمُحْيِنَ الْمُعَيْدِينَ الْمُعَيِّدِين الحيُّ الْقَيْقُ مُ الْوَاجِدُ الْمُلَجِدُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْإِحَدُ الصَّعَدُ الْقَادِ وُلِلْقَتَدُ المُفَدِّمُ المُوْرِجِّرُ الْاَقْلُ الْاُحِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُ الْمُتَعَالِي الْبِرَّالِنَّقَ إِبُ الْمُنْعُمُ الْمُنْتَقِعُ الْمُعْقَى الْرَّوُوثَ مَا لِكُ الْمُلَكِّ دُوْالْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ الرَّبُّ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَيْ الْمُعْنِى الْمُعْطِى الْمُكَانِعُ الصَّارُّ النَّارِفِعُ النَّوْرُ الْهَاوِئُ الْبَيْدِيْعُ الْبَاقِي ُ الْمَادِثُ الدَّيشِيْدُ الصَّبُوُرُ الَّذِي لَيْسَ كَيِسُ لِمَ سَنَيُ وَحُوَالسَّمِيعُ الْبُصِيْرُ نِعْدَوَالْمَوْلِيٰ وَنِعُوَ النَّصِيرُ حَيْبِي اللَّهِ وَكُفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ دُعَا وَرَاءُ اللَّهِ الْمُنْهِي مَنِ اعْتَصَمَ مِاللَّهِ فَعَدُ جَلَى سَبْحَانَ اللهِ مَنْ لَمْ يَزَلْ كُرِيُّا وَكَذِرَالُ رَجِيمًا اس كے بعديہ ورو وشراف پڑھے اللَّهُ وَصَلِ عَلَى عَنديد دَامَتِ الصَّلَوٰةُ وَبَارِكَ عَلَى مُحَتَدِ مَا دَامَتِ الْبَرَكَاتُ وَأَرْحُمُ عَلَى مُحَشَدِ مَا دَامُتِ الرَّحْدَةُ ٱللَّهُمَّ صَلِ عَلَىٰ رُوْجٍ مُحَتَّدِ

في الُوَدُ وَاحِ وَصَلِّ عَلَىٰ جَسَدِ مُحَتَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَىٰ تَسَبَرِ مُحَتَّدٍ فِي الْقُبُورُ وَصَلِ عَلَىٰ تَرُبَتِ مَحَتَّدٍ فِي النُّرَابِ وَصَرِلْ عَلَىٰ تَرُبَتِ مَ حَتَّدٍ فِي النُّر ابِ وَصَرِلْ عَلَىٰ صتبرغحت وفي الصبن وبرخه تيك كأأنهم الرّاحين اس كم لعديه وعاد بشخ يسصاللهم يا بشمخ بتمخ ذالهامن أشطبنون اللهم يادا نسوا مَلْخُونُودَ تُوااَيُمُونِ اللَّهُمَ يَاخَيْتُومَيْمُونَا رُقِينٌ دَارَعِلْيُونَ اللَّهُ تَوَ يَا رَجْمِينًا هَلِيُلُونَ مَيُطَنُّونُ ذَاللَّهُمْ يَا رَخْتِيتُوْا أَخْلاَ قُونَ ٱللَّهُمْ يَأْتُهُونَ ٱرْخِيُمُ اَرْخِيْمُونَ ٱلْلَهُمَّاكِمِيَااً ثَرَاهِيَا اَرُونِيْ اَصْيَاتَ اَصْيَا وَتُوْنَ اَلْهُ عَ يَا نُوْرُا رُغِيْشَ اَرْغِىٰ مَشْرِلِيْتُوْنَ اللَّهُمَّ اَشِينِي اَسْحَاءَ اسْحَاقُ لَ اللَّهُمَّ اَشِيْلُ يَامَلْيَعُونَ ثَامَلِيْخَامَلِيْخُونَ ٱلْلَّهُمَّ ٱلْاَهُوعَ لَدَارَعَى يَنُ نُوْنَ ٱللَّهُمَّ يَابَشَمُحُ مُتَمَخِينًا مَثَلًا مُونَ بَيْنَ الْحَصَافِ وَالنُّونِ إِنَّمَا اَمُرُهُ إِذَا الْأَد مَثَيْنًا انُ يَعَوُلَ لَهُ كُنُ فَيَحْثَىٰ نَسَجُعًانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَحُتَىٰ تُ كُلِّ سَنْسَنَى دَّالِيتُ وَيُرْجَعُونَ اس كے بيدکشف فلوپ سے بيد بعرنما دفج باره مرتبه ميدا سمائي عنطام پشيدها ودبعد نمازعصر با بنح مرتب استبحانك لاَالِلهُ الِّلَاَئِتَ كَارَبَّ كُلِّ شَنْئُ ذَكَادِثُهُ وَدَاذِقَهُ وَرَاحِسَهُ بالناله الولهكة الرفيع جلوك يأالله المتحردة في كول فعاليه يَّا رَجْنُ حَيِّلِ سَنَّكُنُ وَرَاحِمَهُ بِاحِيِّ حِيْنَ لِاَحَى يَعْنُ مَهُ مُلْكِيهُ وَبَقَائِهِ يَاقَيُوْمُ ضَارَيَفُوتُ سَنَئُ صَنْعِلُهِ وَلاَ يَوْدُوهُ يَا وَاجْدُ المُيَاقِيُ ٱ وَلَ كُنِي شَبِي مُنْ كُنُ وَأَخِرَهُ يَا وَانْهِمُ مِلِاَ فَنَاءٍ وَلَا زَوَالِ مِنْكِكِ؟ وَكِفَا يُهِ يَا صَعَلْهُ مِنْ غَيْرِشِبُهِ قِلْاَسْتَنِي لِمِنْ لِمِهُ لِهِ كَا بَآرُ فَلَاَشْنُيُ كُغُوُّهُ مِيْدَا نِهِ وَلاَ امِكَانَ لِوَصْغِهِ يَاكِبِينُ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِعث بوتكاني العقول يوضعن عظمت كابارك النفي سيلامتال

خَلَامِ نَ غَيْرِهِ يَا زَاكِ الطَّاجِرُ مِ نَ كُلِّ الْجُدِّ بِعَدُسِهِ يَاكَا فِ بُ المُوسِعُ لِمَاخَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضَلِه يَا نَقِيًّا مِنْ كُلِّ مَكِلِّ مَوْيَهُ مَرْضَهُ وَ لَمْ يُخَالِطُهُ فَعَالَهُ يَاحَنَّانَ مُ أَنْتَ الَّذِئ وسِعَتْ كُلَّ شَنْتُ دُخْمَةٌ قَاعِلُاً يَا مَنْنَانُ وَالْوِحِسَانِ صَدْعَمٌ كُلَّ الْحَالَوَمِنَهُ كَادَيَّانُ الْعِبَادِ كُلَّ يَعْنُمُ خَاصِعًا ﴿ لِرَحْبَتِهِ وَدَعْبَهِ يَاخَا لَقَ مَن فِي المَتَمَلُ تِ الْآزُصِ كُلُّ الكِهِ مَعَادُهُ يَا رَبِّحِيمٌ كُلِ صَرِيْحَ وَمَحْتَ وُوبِ وَغَيَاتُهُ وَمَعَادُهُ مَا تَأْمٌ فَكُوتَصِفَ الْاَلْمِنْ كُلَّ جَلاَلِهِ وَمُلْكِهِ وَعِلِّهِ يَامُنْكُ عُالْبَدَا بِعِ لَمُ بَسُعٌ فِي الْمِسَانِهِ كَا عَدُنَامِ نُ خُلُقِهُ يَاعَلَامُ الْغُيُوبِ فَلَا يَفُوتُ شَنَى مِنْ حِفْظِهِ يَاحَكُمْ لِيمُ ذَالُونَاتِ صَلَى بِعَادِلَهُ سَنَى حَسِنَ جَلْقِهِ يَامُعِينُدُ صَاا فَنُنَاهُ إِذَا بَرَنَالِخُلَائِنَ لِدُعُوتِهِ صِنْ غَافَتِهِ يَاحَيْدُ الْعِنَالِ ذَالْمُنَ عَلَىٰ بَحِيْعِ خَلْقِهِ مِلْطُغِهِ يَاعَزَيُنُ المَنْيَعُ الْغَالِبُ عَلَى جَمِيْعِ ٱصُرِم فَلاَ شَنَى يُعَادِلُهُ يَا قَاهِرُهُ الْمُطْشِ الشَّدِيْدِ اَئْتَ الَّذِی لَایُطَاقُ اُنْتِفَامَهُ یَا قَرِیْبُ الْمُتَعَالِیُ فَوْقَ کُلِّ سَنَیُ عَلِیَّارِتَفَاعِهِ يَامُ يَّدِ لَكُ كُلِ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ بِقَهُ رِعَذِ يُزِمُ لُطَانِهِ يَا نُوْرُكُلِ سُنَى وَهُدَاهُ اَئْتَ الَّذِي فَلَقَ الظُّلُاكِ بِنُورِهِ يَاعَالِكُ الشَّاجُ فَوْقَ كُلِّ شَكُى عُلُوِّ ارْتِفَاعِهِ الْمَا تُذَكُ وُسُ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ شُوْرٍ نَلاَ شَنَى يُعَادُهُ مِنْ جَيْعٍ خَلْقِهِ بِكُطْفِهِ يَامُبُدِ يُ الْبُرَايَا وَمُعِيدُ هَا بَعُدُ فَنَا يُعَا بِقَدُرَتِهِ يَاجَلِيُلُ الْمُتَكَبِرُ عَلَى كُلِ شَكُئُ فَالْعَدُلُ امْرُهُ وَالصِّدُقُ وَعُدُهُ يَامَ يَحْمُونُ فَلَا شَكُعُ الْوَدُهَامُ كُلَّ ثَسَائِهِ وَمَهْجِدِهِ كَاكُرِنِيمُ الْعَفُوذَالْعَدُلِ اَنْتَ الَّذِى مَلَاءُكُلَّ مَنْهُ عَدُلُهُ يَاعَظِّهُمْ ذَاللَّسَاءِالْفَاخِرِوَالْعِزِوَالْمُعَدِوَالْحِرِوَالْعِزِوَالْمُعَدِوَالْحِيْرِيَاءِ فَكَلَايُولَ عِزَهُ يَا قَرِلْنِيْ الْمُجْيِنُ الْمُدُانِ وُوْنَ صَيْلَ شَنْ قُوْبُهُ يَاعَجِيْبُ الصَّنَائِعِ خَلاَ تَنْطِقُ ٱلاَلْسِنُ بِكُلِّ ٱلاَمِهِ وَتَنَائِهِ وَبِعْمَائِهِ مَاغِيَا لِحِثْ عِندَ

كُلْكُوْبَةٍ وَمَعَافِ عَى عِنْدَكُلِّ شَدَّةٍ وَمُجْبِيْ عِنْدَكُلِّ دَعُوةٍ وَيَارِجَا لِحُنْ عِنْدَكُلِّ دَعُوةٍ وَيَارِجَا لِحُنْ الْمُنْ الْمَعَلِيمِ اللهِ اللهُ الدَّخُوالَةُ فِي اللهُ الدَّخُوالَةُ فِي اللهُ الدَّخُوالَةُ فِي اللهُ الدَّخُونِ اللهُ الدَّخُونِ اللهُ الدَّخُونِ اللهُ الدَّخُونِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

## ورحبرووم

مرفعل میں پہنے نیت کو مقدم جانے وضوشروع کرسے تو اس کے درمیا کسی سے بالکل بات چیت نہ کرسے ، ابتدا دمیں تین مرتبہ سورہ انا انزان ویڑھے ، اور منہ و صونے کے یہے جب بھی پانی سے وکود پڑھے اور بانی پر دم کرسے ، پھراس پانی سے منہ و صورئے ، اور جوعفنو وصوئے ، بہبی بارول میں بہ تھوت کرسے کہ میں نے ونیا سے قطع تعلق کریں ، ووسری مرتبہ وصوئے تووک میں یہ فیال کرسے کہ میں نے فطرات نفیائی وسٹری مرتبہ وصوئے توول میں یہ فیال کرسے کہ میں نے فطرات نفیائی وسٹری مرتبہ وصوئے توول میں اسکال جب و صوبے توول میں یہ تصور کرسے کہ میں نے فطرات ملکی کو ول سیکال ویا۔ اس ترتیب سے وضو کو مکمل کرسے ۔ اکو شکت نے سیدائے المواج عبین کریا ۔ المواج عبین کے دیا ہے کہ عبین کے المواج عبین کے دیا ہے کہ عبین کے دیا ہے کہ عبین کے المواج عبین کریا ۔ المواج عبین کے دیا ہے کہ عبین کے المواج عبین کی کے دیا ہے وہ عبین کے المواج کی کو دیا ہے کہ عبین کے دیا ہے کہ کہ عبین کے دیا ہے کہ عبین کے دیا ہے کہ عبین کے دیا ہے کہ کہ عبین کے دیا ہے کہ کو دیا ہے کہ عبین کے دیا ہے کہ عبین کے دیا ہے کہ کہ عبین کے دیا ہے کہ کی کے دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی کے دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی کے دیا ہے کہ کی کی کے دیا ہے کہ کی کی کے دیا ہے کہ کی کی کی کے دیا ہے کہ کی کی کی کے دیا ہے کہ کی کے دیا ہے کہ کی کے دیا ہے کہ کی کے کہ کی کے دیا ہے کہ کی کے کہ کی کے دیا ہے کہ کی کے کہ کی کے دیا

فرما بالكباسب بعده وضوكا بساس ببن كرصف عبادست بين مملح حاحز بهوجلست تو مَا تَيْرِ شَيْطِ فِي كُمُ إِنَّ عَلَيْكُ لَعُنتِي إلى يَوْمِ الدِّينِ فرما ياسم تيرسه بازوُول ير ائر مرکسے اور اوب کے ساتھ امری تعالیٰ کوسیے وسوسرُ خاطر بھالاہے۔ اس کے بعد حب آفیا سب بقدرایک یا دونیز مسکے نکل اسے تو مجروضوکی تجديد كرسي كم الْوُصنُوعُ عَلَى الوَضنُو الْوُصنُو الْوُرْعَ عَلَى نُودِ والشَّمس والصني يَدِ. اس کے بعد نماز اشراق اوا کرسے جس طرح ا ورا دمیں ذکر ہو چکاہیے . بعض اشراق كى دوركعت يشيض كاحكم دسيت بين دوربعن جار ركعت كا وربعن وس کا اور بین بارہ کا۔ منحلہ ان سمے جومیسرموسکے اس پڑمل کرسے مشائعے نے نما زا شراق کی قرأت کومختلف طور پرمضوص کیدسید، لیکن حصریت سلطان الموحدين يشنخ كطهوا لحق والمترع والدين سييمنقول سيتكرد نوافل كي برركعت میں بعدسورۂ فانتحہ بین بارسورۂ اخلاص پڑھناا نسب وا ولیٰ ہے دوسری تول كے مقابلہ بيں خيانچه حديث بيں سوره مركوره كى فضيلت بيں حفنور عليرانسلام نے فرما يا الْمُخِلَوَصُ لِيَا دِلِ تُلْتُ الْفُرُأْنِ ووركعت سعيم باره ركعات كك اسى طرح پڑسصنے۔ اور دورکعت شکرالٹرکی نیسٹ کریسنے ۔ اور دونوں رکعتوں ہیں می بعدسورهٔ فانتحدسوره اخلاص بین تین با رم رکعت پس پڑستے۔ بعد میں یہ وعا ديڑسے اَعُوَدُ بِعِزَّتِ اللهِ وَفَوَّتِ اللهِ وَقَوْتِ اللهِ وَ قَدُدةِ اللّٰهِ وَعَظْمَتِ اللّٰهِ وَ بُرُهَانِ اللَّهِ وَكِبْرِيَاءِ اللَّهِ وَكَنعَنِ اللَّهِ وَجَوَادِ اللَّهِ وَاحَانِ اللَّهِ وَجِزَالِلْهِ وَ يُطْسَّى اللّهِ وَ دَفِعُ اللّهِ وَجَلاَلِ اللّهِ وَجَكَالِ اللهِ وَجَعَالِ اللهِ وَجِفَطِ اللهِ وَ بَعَامِ اللهِ دَدَ قِينِبِ اللَّهِ مِس شَيرَمَا اجَدُ وَلاَحُولُ وَلاَ قُوهُ اللَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمُ اس کے بعدد ورکعت نمازامتعاذہ ا داکرسے بھرد ورکعت نمازاشنارہ پڑھے ا ورنماز استخاره تمام نوافل پرمقدم بے اگرچ بیاں اس کومقید کھے بیان

ميههد جب كسي امر مين استغاره كرنا مقصود بهو تو و عنوكريك دوركعت تی تدا د صویژه کرنا زامستخاره کی دورکعتوں کی نیست کرسیے ۱۰ ورسودہ فاتحہ سميه ته الكرسي و على يا ا بيها الكافرون ايك ايك مرتبدا ور ا فدا جاءنصرالتر ا ورقل اعوٰد برب الفلق قل اعوٰد برب الناس بررکعت بیں تین تین مرتب يرصد ا وربعد نمازامستخاره چاليس مرتب پريسط يَاغِيكارَ فَي عِنْدَكُولَ كُرُبَةٍ وَمُجِيْدِي عِنْدَكُلِ دَعُوةٍ وَمَعَاذِئ عِنْدَكُكُلْ سِيْدَةٍ وَيَارَجَارِئُ حِيْنَ تَنْقِطعُ جيئلتي اس كے ساتھ أسمان كى طرف سرملند كركے اور مندا ٹھاكر ياتھ مجيلا مرتبديه وعاستهاب برسط كالمفيح الأبواب وكالمستبعاب برسط كالمفيخ الوكواب وكالمستبعاب ٱلاَسْبَابِ وَيَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَادِ وَيَادُلِيْلَ الْمُتَّكِيَّرِيْبَ عَلَيْكَ كَا رَبِيٌّ وَفَقَصْتُ ٱلْمُرِى الِيُكَ كَارَزَّاقٌ كَا فَتَاحٌ يَا بَاسِطُ وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ خَيْرِخَلُقِهِ مُتَحَتَّذٍ قَالِهِ ٱجْمَعِيْنَ بِوَحَمَّتِكَ يَااَرْحُمُ الرَّحِيِيْنَ اس کے بعد دورکعت نماز استجاب ا داکرسے افرینماز وہ وعادیہ تھے جواستنی رہ میں وکر کی جا یکی ہے۔ اس کے بعد دور کعات نمازشکر النہار پڑھے ۔ اس کے بعد و درکوست نماز شکرا نہ والدین ا واکرسے ا ورجیب والدین کا فر ہوں تو آبا و اجدا دیں جو بھی سلمان موں ان کے یہے بڑھے اور اگرکوئی بھی ان میں سے سے ہمان نہ ہوتوروح حضرت آ دم وحوا علیہ السلم کواس نماز کا تواب بہنچا<u>ئے</u>

مرور ما در این من التحب بوتهائی دن گذر جائے تونماز جاشت کی باد می اردی است کی باد می اردی است کی باد می اردی است میں است میں سورہ والشمس ا ور دوسری رکھت میں سورہ والشمس ا ور دوسری رکھت میں سورہ

واليل بيرى بين سوره والفنى اورج تهى بين سوره الم نشرح بيشه. باتى آثه م ركعت بين ركعت بين وكمنين بهى جار باركعت كى نيت بانده كرايسها واكريك كه مرركعت بين بعد سوره فاتح بين بارسوره اخلاص بيسه اور دبناند و عالمين سوسا محمه باربشه كراس كه اثرات ويكه و عايد به لا إله الآوالله الملك الحق المربئين لمن المربئين المربئين المن المعرب المن الآوالله الملك الحق المربئين المنبئة المعربية و بين المعرب المن المربئين من و جائية و ميار و الى المربئين المنازد الاكاكرين المربئين بين بعدول المربئين المربئين المنازد الاكاكرين المربئين بين بعدول المنازد الماكرين المربئين بعدول المنازد الماكرين المربئين بعدول المنازد الماكرين المربئين المنازد الماكرين المربئين بعدول المنازد الماكون المربئين المنازد الماكرين المربئين المنازد الماكون المربئين المنازد الماكون المربئين المنازد الماكون المنازد المنازد الماكون المنازد المنا

فاتحربیاس باریاوس یا کم از کم بین بارسورهٔ اخلاص پرسط. حبب نمازسید فارع بهوجاسی تونمانیسی بارید پرسط والله غالب علی اکس و دلسیسی آگ ترکالت س کو نغیلی ن

فركر عارض المعتمرة المحتمرة المركة بعدا ورنماز عصرسة بهله نما زهرى وى والمركة بعدا ورنماز عصرسة بهله نما زهر والأولى المحتمرة والمحتمرة والمحتمرة

ور مرد الما المان المان كا المردكوت من المدسورة فاستحدورة اخلاص بن المردكوت من المدسورة اخلاص بن المردكوت من المدسورة فاستحدورة اخلاص بن المردكوت من المدركوت من المدخل المردكوت من المدخل المردكوت من المدخل المردكوت من المدخل المردكوت من المدخل المرد المدركوت من المدخل المرد المدركوت من المدخل المدركوت من المدخل المدركوت من المدخل المدركوت المدخل المدركوت المدخل المدركوت المدخل المدركوت المدركوت

تعالى كغنى صلوة الغلب مرد وركعت بين بعد فالتحد سور والعلاص بين بارول میں پڑسصے اورزبان سے کام نہ ہے۔ اس کی نیت اور شحر بمبرا ورقراُت بارول میں پڑسصے اورزبان سے کام و بکیروسبیات و تشهدو درود سب بهائے زبان سے پڑھے کے ول ہی میں پڑھے جب یہ نماز فتم کرسے توسیدہ میں سرر کھرکہ جو حاجت ہواس کو خداسیے تعالی سے طلب کرسے ، میسرجونور ول بیٹھ کرسٹر بارول ہیں استنفار کرسے. اور بیرومرشد کا تصور کرسے. روا والعاشقان إلى المال المارك المال المارك المالية ا ركعت مي*ن بعد فاشحه* كيا كله مستومرتبه ووسيري مين كا رُخصُ سومرتبه تيسري ركعت مي*ن بعد فاشحه* كيا الله ستومرتبه ووسيري مين كا رُخصُ سومرتبه تيسري مِن كِيا رَجِيْمُ سُوْمِرْتِبِهِ ورجِوتُهي مِن كَا وَهُ وْدُ سُومِرْتِبِهِ مِهِرِسُكُمْ بِهِيرُكُونِنُومِرْتِب يه يبت يرسط هُوَالَّذِى لَا إِلَّهُ الْآهُوعَ الْمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا وَهُوَالْتُهُا الدّحية وكرصلوه المشابره ووركعت واكريب اودبعد فالتحديبرركعت مي شَهَدَ اللهُ آنَ لُوالِهُ الرَّحْوَى الْمَلْئِسَةَ وَأُ ولُوالْعِلْمِ قَا نَكُالِكُ الْفِسُطِ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْنُ الْحَكِيمُ وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الْآمِسُ لَوَمْ مُحُوسُورُهُ ا خلاص کے ساتھوٹنا مل کر کے تین تین مرتبہ پڑسھے ا ورسلام کے بعب ہ الميت تنزاد مرتبديه آيت يشبط وُجُؤْه يَوْمَدُذِنَا ضِرَهُ اللَّارَبْعَانَاظِرَةً تومشا بدهٔ غیب پر و اه لاربب سے حاصل ہوگا ، ان تینوں کو بدجاشت يا بعدمغرب يا بعدعشاء يا بعدتهجد مير سصه اور بهوسك نو بهرنما زيست بعديميسه. مب سالک میں ریامنت کی استعداد پیابہ جائے س سے توصیرہ نزکورہ کاعمل سنسروع کرسے اور ہالکل آلٹا ہوکر بارگا وی میں عبر کا دروازہ کھوسے ۔ اکرمقبول بارگاہ میو جائے۔ واضح

ہوکہ نمازمعکوس کاعمل فرعون مدتول کرتا رہا س کے بید میمرکسی نے ایک مدست كك يدعمل نهيس كيا. حالا بحرسب كواس كيرس لع الاجابت بهوينه كا علم تها چنا نجرفرون کا تصدمشہور بیے کہ حبب اس سنے عظمت محدی کا پرجم لهرا الهوا ويحفا توابنا نما زمنكوس كاموقو ن كيا بواعمل بيوشروع كرديا تو اب اس کے علاوہ دو سرسے نوش نصیب حفزات بھی اس عمل برکا رند بوكريس يع الاجابت بوكيئة بصرت سينهم شرف الدين نجي منيرى دعمثالله علیہ کی یہ روابیت معدن المدی فی بیں مذکو رسیسے۔ سندصلوٰۃ مذکور اور اس کے پڑ سے کے طریقے کوجانزا چاہیے۔ چا شت کے وقت یا مغرب کے وقت یا تہی سے وقبت یہ نمازا واکی جلسے خلوت نیا با نج یاکسی الیبی کھیکہ جهال گوسشد تنها نی بودورکسی کا و پال گذرند بود هره بوتواس پیس منرق ومغرب بيس ووستون معبوطى كيرسا تهريفسي كريست اوران بيرا يميضط کے میں میکسسے ستونوں کی اوسنچائی اتنی ہوکہ دونول یا تھاس کھڑئ کمپ بہنچ مائيں اور باغ ہوتوا س كے درخت كا جوگدُها شرقاً غربًا ميدلا ہوا ہوا ورأناً ا ومنیا به و که و و نول یا تھا س بکب بہنچ سکیس تو وہ بھی میسیح رہے گا۔ چارگزگورا دبیز نشای کراس کے دونوں مبروں کواچی طرح سی کربند کردیا جلنے اور وہرا كركي ويحداس بين دوسطقے بنائے جائيں - ايک صفر ميں وائيں يا وُل موڈال کراس کی بنڈ لی کو مکڑی پر بہنچائے ا ور دائیں ماتھ سے مکڑی کو کچھے۔ د وسرسے صلقدیں بایاں باؤں ڈاسے اور پنڈلی مکڑی پربہنیا کراسے بائیں باتھ سے پھڑسے اس طرح کہ وونوں یا وُل تکری پربرابر آجائیں بجرب کارتو ا رام سے اعضا دکویتے ہے آئے گا۔ ا درسر فیکاکر نما زنٹروع کرسے گاہین اگرمبتدی بواتوا یک مضبوط بندسشس پی کمرادرا و پرکی مکٹری پس باندسے

اورحب زمین پر پہنچے تواسی نبدش کو کڑ کر سرینیے کہیے اور اسی کے مہمارے ا دیر ایسے.مثا سنح اہل ریاصنت نے ایک ایسی حکمت اختیاری ہے کہ دیرتیک سمانی سے نکھے رہیں ۔ و وحکمت یہ ہے کہ حمیرے یا کیڑے کا تکیہ بنا کر بیشت کی جا نب ا ومیرکی نکرمی پررکھ کمرحتنی نماز چاہیے ا دا کہیسے ۔ حبب تھاکب جائے توذرا سراعها كمرسكة نمكوركرون يابشت ياكمرك نيج سنطها ورآرام كرسه اور اسے الگ کریکے نماز ہیں مشغول ہوجائے اور حتنی چاہیے تمازا واکریسے اس كا فالده محنىت ورياصنت سيد بهوگا. طريق دوگا ندمعلوم كرنا چلسيد اور وه پينې كه وقدت نازمعده خالى بو. اگركيكها ليا بو تو دوالى گفتشے كا نصل وسے چھر ومنوكريكے ووركورت شجتہ الوضود اوا كريسسے اور ہرركورت پس بعدسورة فاننحہ تین بارسورهٔ اخلاص پڑسصے اس کے بعد و ورکعست نما زسکرالٹر بھی اس طرح ا دا كرسيد. بعديس و وركعت صلوة المعكوس كى ا واكرسي بعدسورة فالتحداية المكرسى ايك بارا ورا ذاجاء وسورة اخلاص تمين بين مرتبه برركعت بيس بشصه بدر روم ايمب باريه وعا پڑسے يَاغِيبَا فِيُ عِنْدَسُيلِ كُنُ بَةٍ وَ مُرْجِينُجِنْ عِيْدَكُلِّ دَعُوَةٍ وَمَعَا وْمُ عِنْدَكُلُ سِٰدَ ۚ وَرَجَا لِى حِيْنَ تَنْقَطِعُ خِلَتِيُ ا ورنزا نوسیے بار حشینی رَبِی کہے بھرا ورچا رکعت بہ نبست منکوس ا واکسیے بهلى ركعت بين بعد سورهٔ فالتحرچار ون تل چارچارمرتبه و وسرى بين جارول قل بین بین مرتبه بیسری بین چارول قل و و و دمرتبها درجو تھی بین چارول قل ایک ایک مرتب برشصے مسلوۃ معکوس کی ہر رکعت میں اتنا پڑھنا تولازی ہے۔ اس سے زائد مبتنا واکر سے کرے اور تمام اُحکام وارکان صلوٰہ ندکور ا شارمسے اوا کرسے اوربیت کیراولی اسمے سے پر باندھے۔ مرصد من موالقر در کست صلح تنویرالقرا دا کرسے ، اور مرد کست بیں وکرصل فائو موالقر

بعن التحداية شَهِدَ اللَّهُ امَنَّهُ لَا اللَّهِ الِّاحْدَ وَالْمُلَكِّكُ وَالْمُلَكِّكُ وَالْمُلَكِّكُ وَالْمُلَكِّكُ وَالْمُلِكِ وَالْمُلَكِّكُ وَالْمُلَكِّكُ وَالْمُلِكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُؤْدُولِ الْمُلْكِلِدُ وَالْمُلِكِ الْمُؤْدُولِ الْمُلْكِلِدُ وَالْمُلْكِلِينُ وَيَرْسِطُ وَالْمُؤْدُولِ اللَّهُ وَيُعِلَى الْمُؤْدُ الْمُلْكِلِدُ وَيُرْسِطُ وَالنَّوُدُ وَيُسْطِيعُ وَالنَّوُدُ وَيُرْسِطُ وَالنَّوُدُ وَيُرْسِطُ وَالنَّذُ وَيُرْسِطُ وَالنَّوْدُ وَيُرْسِطُ وَالنَّوْدُ وَيُرْسِطُ وَالنَّوْدُ وَيُرْسِطُ وَالنَّوْدُ وَيُرْسِطُ وَالنَّذُ وَيُرْسِطُ وَالنَّذُ وَيُرْسِطُ وَالنَّذُ وَيُرْسِطُ وَالنَّذُ وَيُرْسِطُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِكُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ وَاللْمُ الْمُلْكُ وَالْمُلِكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُولُ وَالْمُلْكُ والْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ والْمُلْكُ والْمُلْكُولُ والْمُلْكُ والْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُ والْمُلْكُ وَالْمُلْكُولُ والْلُلُولُ اللْمُلْلُمُ اللْلِلْلُولُ والْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُ

دس بار شیصے اس کے بعد وورکعت شیخة الوضود او اکسے اور سلام بھیرکدا ۲ مزنب ور و ویشیصے اس کے بعد دورکعت صلوۃ ا جیا دالیل پٹسصے ا در مردکعت میں بعدفا تتحرببن باراتية الكرسى يشبطه اس كے بعدنما زتہجد كى باره دكعتيں اسس طرح پڑسھے کہ بہلی رکعت میں بعد فاشحہ بار ہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور د دسری بین گیاره مرتبه غرص مررکعت بین ایک ایک کی کمی کمرتا جلے تو یا رہویں رکعیت بیں سورہ انواص بیب ابی پرمسے۔ تہجدی کم سے کم جار دکھتیں بیں. ورزیادہ سے زیادہ بارہ سی مردور کست کے بعد کھے دیر بنتے اور امستغفاد ودرود يشبطه تهجدست فارغ بوكاس فيرحتيرد كمزر فحدخطيرالدينالى كى مناجات منشغرً بارپرسط. اللي انچريد كردم ندانستم خطا كروم برنخش كتِ لَوَالِـٰهُ الْوَاللَّهُ مُ حَذَّ وَسُولُ اللهِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى مُحَتَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ عَمَتَدٍ قَ بَادِكَ وَسَرِكَمْ وَصَرِلَ عَلَى بَجِيْعِ الْوَنْدِيكَاءِ وَالْمُصُوسَدِلِينَ رِسَحُمُدِكَ يَااَ دُحَــهَ الرَّاحِينِ

معت وشفادمربین کے بیے سات روز وکر صلوہ شفادا کمریس ایس روزانہ دورکوت نماز پڑھے بعد فاتحہ میں بارسورہ اضلاص ہررکوت ہیں پڑھے اس کے بعد برسرمصلا بیٹے اورکت بار کراے مصلے پر بیٹھ کرا کینٹ ہزار مرتبہ یہ تبیعی پڑھے یا ہید یفح الحق کا الحق

ارْحَهُ بِي اللّٰ يَوْم الدِّينِ الدسائه مرتبه برسم يَاجَيُّ حِينَ لَاحَيُ فِي دُيُومَا وَ مُلْكِهُ وَبَعْ اللّٰهِ يَا مُنْهِدِي الْمُنْهِ يَعْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّلْمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

مرصارة الكفاره والدين الوائفتح قريشي قدش من الكفاره قضا شده نمازو ومقتدات الكفاره قضا شده نمازو کے پیے بطور کفارہ کے سلطان قطب الدین اٹا رائٹرم کا ن<sup>اکے بیے ب</sup>طور ہڑ لاستُه تھے۔ اس نمازی ا سنا ورسول کریم صلی النّدعلیہ وسلم سے منقول ہے۔ حس می نمازیں قصا ہوگئی ہوں اوران کی جبھے تعداد بھی معلوم نہ ہو کہتنی ہیں تواس كوچلسي كرمبعد كار وزچار كعت نفل ايك سلام كاساته يشه ا در مررکعت میں بعد فاتھ آیتہ الکرسی سات إرا ور انا اعطیباک بیندرہ بار پڑسصے سجفورول توحصرت اميرالمومنين علىكرم التروج زينه فراياكريس نيضت رسول الترصلي الترعليروسلم سع مناسب كرحس كى سامت سوبرس كى نمازيس قعنا بوگئی ہوں بیصلوٰۃ النّعارہ ان کاکفا رہ ہوجائے گی صحابہ نے عرصٰ کیا یا رسول الندصلی النرعلیروسلم آ دمی می عمرتوسا خوسترسال سیے زیا وہ ہیں ہوتی توساست سوسال کا حساسب تومکن ہی نہیں اس بر دسول التّدصلی التّدعلیہ ولم نے فرما یا کہ جونمازیں صلوٰۃ الکھارہ پڑھنے واسے کی قضاہوئی ہول اورجز کمازیں اس کے والدین ا ورا ولا دیے قضاکی ہوں یہ نما زکفارہ ان سب کی تمسلم نماز وں کا کفارہ ہو جائے گی۔ نماز کفارہ کی نیت پر ہے نو نیٹ اُن اُصَلِی ک اَرْبَعَ دَكْمًا سِ تَكُفِيْرَالْقَضَاءِ الْبَيِّ مَسَا خَاسَ صِنِى فِي جَهِيْع عُمُرِى وَسَانِو

مَا فِيهُا صَلُوةُ النَّفُلِ مَتَوجَّها الِى الْقِبْلَةِ اللهُ اكْبُرُ لِيرِثَمَا دَسَيْو بارمسيد عالم صلى الترعيدو لم مير وتو و برشيصه ا وراكيب باربير وعاير من اكتهم كليسًا إن القُرَّةِ وَيَلْسَامِعَ الصَّوْمَةِ وَيَا مَحِي الْعِظَامِ مَعِسُدَ الْمُؤْتِ وَصَرَلَ عَلْ عُنتَدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ يَحَدُدُ الْحِعَلُ لِي خَرَجًا وَمَنْجَرَجًا مِثَا ٱنَافِيهِ مَسْارِنَكُ تَعُلَمُ وَلَوْ اَعُلَمُ وَانْتَ تَعُدِرُ وَلَوْاتُدِرُ وَانْتُ عَلَيْمُ الْغَيُوْبِ كَا وَاعْبَ الْعُطَايَاوَ يَاعَا فِرَالْحُطَاكِا يَا سَبِيْحَ يَا قُدُوسٌ دَبُّ الْمُكْلِمُ سَحَةِ وَالرُّقْحُ دَبِّ اغْطِرُواَ لِيمَ وَتَجَاوَزُعَا تَعُلَمُ مُنَازِلَكَ ٱنْتَ الْعَيَلَ ٱلْاُعْطُوالُاعْلَى يَاسَتَارَ الْعُيُنُ سِ وَيَاغَا فِرَالذُّ نُقُ سِرِوَيَاذَا لَجُلَالِ مَالْإِكْرَامِ وَصَلَّى الله على مُعَنَّدٍ وَالْهِ أَجْرَعَيْنَ وَكرجهت فقنيدت عَازهم وصول سعادت، ایم ر وزایک اعرا بی حضریت رسالت اسی الترعبیروسلم کی خدم ست پی ٣ يا ورعرض كيايا رسول التريم كاول ميس رسيت بي ا ورشهر مين م متحد بي اس لیے ہم و یاں جبعری نماز میں نہیں بہنے سکتے ہمیں کو ٹی ایساعمل تبلیہے کہ مروابسي پرگاؤں والوں كومجى تباديا جلندا ورسم سب اس عمل بين مشغول ما مریں۔ رسول النتر صلی النتر علیہ وسلم نیے فرما یا کہ حبب سور ج نکل آسٹے۔ دورکعت نمازا دا کرد. بیبی رکعت میں بعد فالتحة قبل اعوز دبرب الفلق ا ورووسری میں قبل اعود برب ان س پڑھوا ورسلام کے بعد آیۃ الکرسی سات بار مجرا تھے کرجی ار ركعيت نمازنفل ا وريره صوا ورهر ركعيت بين بعد فانحدا واجا دنفرالتُداكيب بار ا ورقل بوالتُديكيس باريش عائدا ودنمازسد فارغ بوكرست تربار لاكتال وَلاَ قُوَّةً ولاَ بِاللهُ الْعَرَالْعَرَا لَعَيْلِيَ الْعَطِيمُ كُورُ صامِائِ . بِعِرْصنور نِهِ فراياكه مِبْداكه جان محد مسرکے تا ہے فرمان ہیے جومومن مردیاعورت یہ نمازا والممسے میں طرح پس نے حکم و پاسپے جبد سے ون توہیں اس سے سیے جنت کا صنامین

ہوں اس نماز کا پڑھنے والا جائے نمازسے اشھنے سے پہنے ہی نبش ویاجائے گا ورعرش کے نیچے سے منادی ندائر سے کا کداسے مندہ فعدا فکر منفریت کو و ماغ سیسے نکال دسے کہ الندسنے اسکتے پیچیلے گئا ہ بخش دسیے ا ورد وگا نڈندکور سكه و اكرسن والمه كوتورات والمجبل وزبور وقرال الواجاصل بوكا اور بهيشهروزه ر کھنے والوں ا ورشب بیداروں ا ور کھبر کا طوا ف کرسنے وا لوں کا تواب سیے محا ورابیها تواب ملے گا کر گویا اس نے بیت المقدس ا ورمسجد نبوی کوخود ہی تعمیر میا ہوا ورالندتی لیٰ اس سے نامرُ اعال میں بیشمارنیکیوں کا تواب تھے دسے گااور تمام بيغبرون كاثوا سب حضرت أدم عليدانس لمست كير محدرسول الترصلي التدعليه يك كا بھى. يە بات اعرا بى نے ہركسى سى كىي . زيدبن نابت رصى الله عنه كى والدە اعرا بی کے گرد گھو منے نگیں اور فر بایا کہ یہ نواسب ہمیں تیرسے دربعہ حاصل ہوا اور عبدا لرحمٰن بن عومت سنے اعرا بی کو و وکیڑسے ا ور منرار ورم اس خوشی میں وسیے ووسهید آ دمی سنے ستروینا دسیعے . اعرا بی اپنی قوم کی طروٹ نہا بہت خوسش وخرّم وابس گيا۔ اس كى اسسنا وسواسئے اللّٰہ تعا لئے سے كوئى نہيں جا تّا نعوذ بالتّٰدمنها اس میں تسکس کرسنے والاکا فر ہوجائے۔

لوَصْفِ عَظمَتِه يَاكِمُيُوكَا بَارِى النَّفُوسِ بِلَامِتَالِ خَلَامِنْ غَيْرِه كَا بَارِى يَا ذَاكِيُ الطَّا هِرُمِنْ كُلِّ أَفَةٍ بِعَدُسِهِ يَا ذَاكِي يَاكَا فِي الْمُوسِعُ لِمَا خُلْقَ مِن عَطَايًا فَصَٰرِل يَاكَافِئ يَاحَنَّانُ ٱنْتَ الَّذِئ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْى دَحْمَتُهُ وَعِلْمًا كإحتنان اودمتوج بموكر يشبطه بعرتجة الوضود جار ركعت نفل اس بيت كمصماته برُسط نَوَيْتُ اَنْ اَصَدِلَى لِلْهُ تَعَالَىٰ اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَوْةِ الْمِهَارِ الْاَرْ وَاحِ المُعلُونَةِ وَالسِّفْلِيَةِ مُتَوجَّهُ اللَّحَةِ الْكَعَبُةِ اللَّهُ الصَّبُرُجَارول ركعتول ين ببد فاشحه أما انزلناه اورسوره الجلاص نوكؤمر تبهريسه نماز سيعة فارغ موكر وس وفعه ورو و پرسطه اور کھڑا ہوجائے. سات قدم آمہتم آسکے رکھے اور مرقدم پر در و دیڑھے اور ا عُبِنِی اَ عِنْیِی میں مرتبہ کہے اورساتویں قدم بروروو کے ساست مرتبدا سمائے ندکور پڑھے بھرور و دروحتا ہوا جائے نماز پرمیلاجلئے اور کھے دیر بیٹھے بھروہی اسمار بلندا وازسے پڑسے مھراٹھ کراور قبلدو ہوکرسات قدم پیھے آئے اور ہرقدم پر وہی پڑھے جو جہلے سات قدم کھنے ہیں پڑھا تفاا وركابل توجرك ساته مرسي كية بهترا بهتد التداكبر كبتا بواجلي نماز پر پہنے کر بیٹھ مبلے اور وہی اسما کبند آواز سے پڑھے بھرا تھے اور سات قدم والمیں طرف بین شمال کی مانب دائیں یا وُں سے کھے اور منہ قبلہ ہی کی طرف رہے اور و ہی پڑھے اور اسی طریقے سے لوٹ آسٹے اور سبحان النزکہ تاہوا جائے فازيرا كرينت اوراسماء مذكور كوبلزا وازسي يؤسص مجراست اوربائيس جا باليس باوال سے سات قدم جائے ليكن اب مجى قبلدرور بعد اور وہى پڑھے جب واپس جائے تواخصنی ڈااخصنی کا استعاری ایمنے ہوا جائے نماز پر پہنچے اور میں اسواکستھیا راسی نے مذکور پڑھے۔ پڑھنے کے درمیان ارواح وہلانکہ بین سواکستھیا راسی نے مذکور پڑھے۔ پڑھنے کے درمیان ارواح ما صربوعاً بیں کے سالک انہیں دیکھ کر بہوش ہوجائے گااور کچہ دیمہ ہوئے۔

ا نے گا ورمتوں کے طریقہ سے خبریں دسے گا، اس نماز کا بار ہا تجریم کی گیاہہ۔ اوراس پرلیتن ہے اور اس کی مندسلطان الموحدین سنیخ ظہور حاجی حفنورسے مذقبال مد

رجب ریا لک کمنفٹ قبور کاعمل کرنا چاہیے توجمبرا کوروزہ رکھے اور افطار میں تھوڑ اسا کھا اکھا سلے اور ت<sub>ا</sub>م دات ب*یداد رسیدا ورحبه کوچی د وزه وار دسید. بیدنازجیه قرس*تان جلسے ا ور رامستند میں کسی سے بات نہ کرسے اور کسی چنر کی طرف توجہ نہ دیسے . حبب تبرستان آجلسنے تومزارات کی طرف متوجہ بہوکریہے اکسٹ کومَ عَلَیْکُ اَ حُلُ الدِّیَادِ مِنَ الْمُحْمِنِينَ وَإِنَّا النَّسَاءَ اللَّهُ مِكُوْلاَحِقُونَ اسْتَالُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَالِيَةِ كَارُو ى عَنْ بُرِيدَة رَضِى اللهُ عَنْ هُ قَدَالُ كَانَ البَيْ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ أَلِهِ وَلَمُ يُعَيِّلُهُ مُ وَاذَا خَلَجُوا إِلَىٰ الْمُقَارِبِ أَنْ يَعُولُ قَالِهُ مُ وَالْسَلَامُ عَلَيْكُمُ الْهُلَ الذَّيَا رِمِنَ المُوْمِنِيْنَ وَازَّنَا إِنْ شَاءِاللَّهُ مِهِمُ لَوَحِقُوْنَ اَسْتُالُ اللَّهَ كَنَا وَلَكُفُ انعاقِيئةُ رواه مسلم اس كے بعد فاضمہ واضلاص بین بار پڑسھے اوراس کاتواب ابل قبور كومپنجائي اور مبندا وازسے النزاكبر النراكبر طاليس مرتب كہے اور د وقبروں کے ورمیان معتل بھا کر بیٹھ جلنے سجسا ب خدحرفا قل مائترایک بزارمات موينيشه باريداسم يرسط يا قرنب الميجنب المكداني وون ك شینی قسرُ بُدهٔ یَا قَسِدِیْبُ اس کے بعدچاردکوست نمازا واکرسے اور اسکی نيت اس طرح كرسد. نوَيْتُ انُ اتْصَلِقَ شُوتَعَا كُ اكْدَبَعَ دَكُعَا تِصَلُقَ كَشُعنِ الْقُبُورِمُ تَوَجَّا إِلَى جَهْدِ الْحَسَى عَبَدُ اللهُ مَ أَكْبُرُ سِرِدَ كَعَتْ بِينَ بِعِد فالتحدا واجا دن المالتدا ورا ملاص نؤمرتب پڑھے. حبب نما زپڑھ کے تومعتلا بی پربیشیا رسید ا ورا پی طرف متوجه به کوی به کھ نبد کرسے بین نیوشیا تھ مرتب

اسم ندکور پڑھے اور پڑھنے کے بعد سراو پراٹھاکر مبندا وازسے مکر سکے اور جلد کہے کہ کا دُف نبکت کے جلا کو ک فبکر گا البود مہمکد شکہ پردہ فی بسسے ملد کہے کہ کا دوا سے مطابق مرایک کے مام ارواح اس صحرایس نظراً کیں گی اور استعدا و کے مطابق مرایک کے حال سے واقعت ہوجائے گا . لیکن اس راز کوعوام پرنظام رنہ کو سے فقیر نے یہ عمل نہیں لکھا تھا لیکن چڑکہ یہ اورا و فقیر کے خاص ہیں اس سے قلم اس پرجلایا یہ عمل نہیں لکھا تھا لیکن چڑکہ یہ اورا و فقیر کے خاص ہیں اس سے قلم اس پرجلایا کیا اسرار مسطور مخفی رہنے جا ہیں :

ورصاوة الجنازة وبين بنازه كودين توكيها لله البُرُالله الرّالله الرّالله الدّالله الله الدّالله الدّالله الدّالله الدّالله الدّالله الدّالله الدّاله مَا وَعَدَ نَا اللهِ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَسُولُهُ اللهِ وَذَنَا إِيمَا نَا وَشُلِكُا لَا إِلَهُ الِوَّاللَّهُ وَحُدَهُ لِاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُدُ يَجِيْجُ وَيَهِيْتُ وَهُوَ حَى لَوَ يَهُوُتُ بِيدِهِ الْخَيْلُ وَهُوعَلَى حَيلَ شَيْرَى قَدِيْكُ اللَّهُمْ بَارِكْ عَلَيْنَا نِي المُؤْتِ وَاجْعَلُ لَنَا بَعُدَهُ خَيَرًا نَيْت اس طرح كرسے نوَ يُتُ اَنْ اُوْدِی أ رُبِعَ مَحْتِ بِينَ ابِ صَلْحَ الْمُنَازَةِ عَلَى حَلْدَ اللَّيْتِ اِنْ مِشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالدُّعَاءُ لِطِذَاالْمُيَبِّتِ وَالْاِسْتِيغُفَا رُلِلُقُ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اقْتُدَيْثُ بهنذا الومتا مِمْتَوَجِّمًا إلى جِهَةِ الْكَعْبَةِ اللَّهُ أَحْتِ مَعْرُولًا كَالْمُ مُعْرَفْهُ أَلْكُ ٱللَّهُ وَجَدِكَ وَمَبَارَكَ اشْمُكَ وَتَعَالِيْ جَدُّكَ وَجَلَّ شَنَاوِكَ وَلَالِهُ غَيُوكَ ووسرى يجير كيمه مهراكلهم صرل على عَنَدٍ وَعَلَىٰ الِ عَنَدَدٍ كَا صَلَبْتَ وَسَلَّاتُ وَ بَادَكُتَ وَ رَجِعْتَ وَتَوَجَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ الْوابْرَاهِيمُ دَبَّنَا إِنْكَ شَعْ حَمِينَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعْمِيرُ مَهِ مِن مِي يَكُمُ مُورِيهِ وعَلَيْ يُرْسِطِهِ اللَّهُمُ اغْفِرُ لِهُ حِينًا وَ مَيْتِينًا وَ سَاهِدِ نَا وَغَابِينَا وَصَغِيرِنَا وَكَبُيرِنَا وَذَكِرِنَا وَانْتُنَا ٱلْلَّهُمَّ مَنْ لَحُينَتَهُ مِنَّا فَأَنْحِيهِ عَلَى الْاسِسُ لَوْمٍ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَهُ عَلَى الْوِيْمَا نِ جُارُه

نَا بِا لِعَ مِرْسِكِ كَابِهِ وَتُواسِ كَى دِعَا يَهِ بِهِ . ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطَّا وَاجْعَلُهُ لَنَا اَجُدًا وَهُ خُرًا وَاحْعَدُهُ لَنَا مِشَا فِعًا وَمُشْفَعًا اورنا بالغراط كي كاجنازه بوتواس كى دعاء يرسيص اللهم ّاجْعَلْها كُنَا فَرَطَّا وَاجْعَلْها كُنَا أَجُورًا وَذَخُرًّا وَاجْعَلْها كنامشًا فِعَةً وَمُشَعِفَةً مُنقول بيركرسول التُرصلي التُرعيدوا له وسلم جازه بريره عاير سطته ستمته الله تواغفو واديح وتجاوذ عنه وعافه واعف عنه وَٱكْدِمْ نُوْكُهُ وَوَمِسْعُ مَدْخُلَهُ وَالِسْ وَحُشَتُهُ وَالْحَصَرُعُوْمَتُهُ وَلَقِنْ حُجَّتَةُ وَبَرِّهُ مَضْجَعَهُ وَنُوْرُ مَهْجَعَهُ وَالْحِيْ بِنَبِيْهِ مُحَكَدُ مَكَالِكُمْ وآليه وسُلِّم واُدُخِلُهُ الْجِنَةَ وَانْعِدْ هُمِنَ النَّادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمُ الرَّاحِينَ به وروبیش دل دبیش تیره سال کوسستان قلعه چنار پیرمشغول عبا دست ر با چنانچه و بال ایک جنازه کا وا قعداظهرمن انشمس میرسید و پیھنے میں آیا اس کا كنتعث دازاس طرح ہواكہ حصرت شرون جہاں احد تحيلى مُنيرى تما مشاشخ بہارو تبگال کے بمرار دریائے کن کارسے آگئے اور ایک شخص کومیرے بلانے سے بھیا۔ فقر حلاکیا جیسے ہی ان مشائح کی نگاہیں جھ میہ بڑیں سب میرسے یاس کے اور سلنے کے بعد انہول نے جھے سے فرمایا کہ تم ہمارسے یاس ناگور أجائه فقرسن عرض كيا وبإل ميرى كياحاجت بهدي بهرأن حصرات فيوابا كرتمهيس بلانے كااصل مقصد بيہ ہے كرمشيخ احد نانولی سيسخ حيين ناگوری قطب عالم سمی خلیقه شخصے وہ ناگور میں و فاست پاسکیئے ا ورحضریت رسالت پناہ میں ہڑ عير المنت من المحدى نماز حبنا زه بيس تنركت كے بيسے تنتريوب لائے ہيں اورته ہيں بُلا ر بیے ہیں. اس کے بعد مصریت شرف جہاں نے میرا با تھ میکردا اور تمام مشامخ سنے ہوکا نغرہ مارا اور سم سب حیثم زون میں دہی پہنچ سکتے و بال سکے تمس م مشاریخ ولا بیت شهردملی بیهیے ہی جمع تنصے اورمشا کٹے بہار وبٹگال کی تہد

ميم منتظر شھے حب بيمشائنے وہي جہنے كئے توائيس ميں مصافحه مہواا ور بھر سب مشا کے نے موکانعرہ ماراتوایک دم ناگور پہنے گئے توہیں کیا ویکھا ہول کہ ایک جنازه حوص کے کنارسے اونجی جگر کھا ہوائیے۔ بہی صعف میں جنانہ وکھے نز دېسە صنرت رئدالتماب صلى النزعليدة الم رونق افروزې و و آپ نے فير كوجهى صعف اقدل ميس بنها ويابتمام مشاشخ مشرق ومغرب اورشهدا وصلحاولال اس وقت موبو دشھ. فقیرنے اس عالم میں دائیں بائیں اور آسکے بیھے نظر ولى توان حزات مشا نخ كالمسس فالمعمع ويجعابس كا اندازه نه لك مكا-بكه ديرسك بعدمفرت دسالتا سسنه خواجه فربيالدين عطار كى طرف متوجه مجوكر ارشا دفرمایا کر ایسنے فرزندسے کھوکراس کا جنازہ نمازیڈھلئے۔ خواجرمساحب نے میرسے یاس آگر امامت کے بیسے فرمایا توہیں نے عرص کیا کہ صنرت رسالت بناه صلى الترعيب وسلم نعظم امامست محصه ويلبس ا ورمين خوف زده يحدل السابر سر کار سنے فرمایا کی کوئی اور نہیں ہے۔ نواجہ عطار نے ہرطرف نظر فی الی اور عرض كيايا رسول التدابل حبيد كوئ نهيس بيع حضور ندفو بالكراما ميت نماز خازه سے بیدا بل جدد شرط ہے ا پہنے فرزند سے کہوکہ اما مست کم سے بیں نے عرض كي كرنيت نما زجنازه مجه نبيس تى اس بررسول الترصلي المترعيد الولم نع فرمايا نماز جنازه بیں نیت و دعاِ شرط نہیں ہے توجدا ور بجیرت مطبعے فقیر نے صنر رسالتماب مسعومن كي كركس طرح و مضرت في قرمايا الصَّلوة وللو والتُّوابُ لِلْمَيِّتَ اللهُ الصَّيَرُ برَبجيري بندا تحيل كهول كرميت كى طرف وكيوبارول یجیرس اسی طرح پوری کروینا پیچه میم سمیدمطابق میں نے نماز پڑھادی اس كاجنازه المحطاكر فبرمس ببنجا ديا اوررسول التدصلى التدعيدة الموحم نيدمشا شح كاطريت متوجه بوكر فرمايا انسلام عليكم اورشيخ نشرف الدين سنے فقيركا با تھ كي كريمقام

فقرر بهنجا دیا اب محصر ہوش آیا توایک عجیب کیفیت تھی اُس وقت اور دن تاریخ کومیں نے اکھ لیا دوتین ما مسمے بعد تحقیق ہوگئی کہ بیروا قعہ میسی محما · م م ارسول التدمسى الترعيد و للم ند فرما يا كرجب نيئ جاند كوكوئي م م الم التركوكوئي م الم التركوكوئي وكرما ومحرم ويحد توكيد مَن سريه المستنة الجدِيدة والشَّهْ الْجَدِيدة الْيَوْمِ الْحَبِّدِيْدِ وَ السَّنَاعَةِ الْحِيْدِيْدَةِ مَنْحَبَّا بِالْكَايِّبِ النَّهَا وَوَالشَّجِيْدِ ٱكْنِبَا فِي صَعِينَهُ فِي بِسُدِواللّهِ الدَّيْمُ نِ الدَّرِيمُ ٱشْهَدُانُ لَا اللّهُ الرَّاللّهُ وَيُحدَهُ وشرئك ك فالشعدان مُحَدَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَانَّ الْجِنَةُ مَعَى وَ النَّادَحَقُّ وَٱنَّالِسَّاعَةَ أَنِينَةً لَوْرَيْبَ فِيهَا وَٱنَّاللَّهُ يَبُعَثُ مَرِبُ اور مررکعت میں بعدفات مرتبہ الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص کیارہ بارپڑھے مع بين بارسَبَعَانَ اللهِ الْمُلِكَ الْقُدُّ وسِ سُبَوْحٌ قُدُوْسٌ رَبُّنَا وَدَبُّ المكرِّكُ وَالرَّوْ وَنَحْ يِرْسِطِ الطِّالْسِ عَاشُوره سور كُعْتِينِ اواكريها وربهر ركست بين بعدفات مره اخلاص بين باريسه صعد بعد كاز من تتراب شنجعًا ن الله وَالْحَدُدُ لِلْهِ وَلَا الْمُدَالِكَ الزَّاللَّهِ وَاللَّهُ اصْتَ بَرُ وَلَاحَوُلُ وَلَاقُوا اللَّهِ اللّ العَلِيّ الْعَطِيْدِ مِرْسِطِ الصَّاجِ وسس مُحْمَ كاروزه سيكھے توگوياس نيے سال بجرد وزست ركھ كَا قُالُ عَلَيْهِ السَّيادَ مُرَمَنُ صَاهُرِيوُمُ عَاشُوْلَاءُ َفِكَا خَاصَنَا عَرَالدَّ هُرَحُتِ لَكَهُ اس روزاً فَمَا سِ بلندبِوجا لِيُعَ تُوعَسِّل كركِ سغيد كيوس يبن اور لي تهي يانى كراس يددرو ديره وم كريب اورس پرس سے بیت بینانوسے با پڑھے حسنربی رین ایطنان تر بارعاشوراء كه ون من حشبى الله وَنِعُسُوَا لُوَسِيكُ لِمُعْسَعُوا لُمُوكِلُ وَنَعِسُوا الْمُؤَلِّ وَنَعِسُوا الْمُنْكِينُ برسط كاتوح تما لى است مخبق وسي كا در دوشخف عا شورسے كے دن سا

بواس دعاكوماه صفريس روزانه مع نسيم التركي يشتص كاجق تعالى اس سال مين أننده صفر كك تمام أ فتول سيد بيائه الله وعايسيه الله قرياحين طعقط عَفظت والخفيط والخيط وعفظ حعفظ حعفظ كا حفيظ الفنا مروی ہے کہ جواس ؤ عاکو ہا ہ صفر میں روزا نہ پڑھے گاحق تعالیٰ اس کواس سال مام افتول سيه بيائي كا. وُعاييسه يسبب بيالله الرَّحْنُ الرَّحْ يُعِرِ الله الرَّحْنُ الرَّحْ يُعِرِ الله على مُحَدَّدِيعَبْدِكَ وَنَبِيتَكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُوُلِكَ البِي الْوَجِّى وَعُلَّا البِي وَبَارِكَ وَمَسَلِمُ اللَّهُ عَلَا إِنَّ اعْوَدُ بِكَ مِنْ سَيْرَ هَلْ ذَا الشَّهُ رُومِنْ كُلَّ شِدَةٍ وَ سَلَوَ عِرَبَلِيْتُوالِّي فَتَدَرْتَ فِيسُهِ يَا دَحْسُ يَا وَثَعِيُوْدُ بِا وَيُحْسَارُ يَاكَانُ يَاكَتُ يُنُونُ يَاكَيْنَانُ يَاآنَكُ يَاآبَدُ يَامُبُدِى كَامُعِيْدُ يَا ذَا لَحَ كُولِ وَالْآكِرُ امِ يَا وَالْعَنْ شِ الْمُرْجِيْدِ آنْتُ تَفْعُلُ مَا مُرِيدُ ٱللَّهُمّ ٱخْدِشْ بِعَيْنِكَ نَعْشِى وَاحْجِلْ وَمَسَالِىٰ وَوَلَدِىٰ وَدِيْنِىٰ وَدُنْسِكَى الَّهِىٰ ابَتَلِينِيْ بِصُعَبَهَا جِحُرُمَتِهِ الْوَبْرَادِ وَالْإَخْدَارِ بِرَحْمَدِكَ يَاعَزَيْنُ يَاعَفَّاك يَاكِي نِمْ يَاسَتَّارُ بِرُحُمَّتِكَ يَاارُحُمُ المَّرَاحِيِينَ ٱللَّهُمَّ كَامَثَ دِيْدَالْقُلُ ح وَيَامَشُدِ يُدَالمِحَالِ يَاعَزِيْنُ يَاعَفَّا رُيَاكُوكُمُ يَامَتُّارُ ذَلَّكَ بِعِزَّتِكَ

﴿ بَيْعَ خَلُقِكَ اكْفِنِي عَنْ بَحِيْعِ خَلُقِكَ يَا مُنْحِسِنُ يَا مُنْجِلُ يَا مُفَضِّلَ يَامُنُعِمُ يَا مُصَيِّحُ يَا لَوَالِكَ الِوَّامَنْتُ بِرَحْمَدِكَ يَا اَرْمَحُ الرَّارِمِيْنَ اس كے بعديه آيث مِعِي بِمِن سوسا عُمِه بار يُسِعِي وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمُرِهِ وَلَهِ عَلَىٰ أَكُنُو َالنَّاسِ لا نعَسُلُون العِثْا مصربت سيشنح فريلالدين شكر كَنِح رحمة السُّرعيد فريلست بيس كميس نه حصرت خواجمعين الدين حبتى رحمة الله عليه كها ومي لكها ويكهاكم سال مجرمیں تین لاکھ بمیس مزار بلائیں نازل مبعد تی ہیں لیکن حبب ماہ صفر کا ہنری بهار منت نبداس دنیایس آیا جدتووه دن ا در تمام درنول سیدندیا و ه بهاری بوناهه جوافرى جهار سنبدك روز جارنفل بيسها ورمردكعت بس بعد فالتحداثا اعطيناك الكخرسات مرتبدا ورسورهٔ اخلاص يا بنح مرتبدا ورمعو وتين ايك اكيب مرتبه يرسط ا ودب رسالهم ثين سوسا محوم تبريرة برت يرسط وَاللَّهُ غَالِثِ عَلَىٰ اُمْسِرِم وَلِكِنَ احْسَتُ ثَرَالِتًا سِن لَا كَيْسَلُمُوْنَ اودمِهِرِي وعَا پرُسے توسی تعالیٰ اس کوان تمام بلاؤں سے اسپنے کرم سے تحفوظ رکھے گا۔ جواس روز ما زل ہوتی ہیں اور کوئی بلااس بندہ کیے پاس نہ اکئے گی سال بھر مك وه وُعلستُ منظم و مكرم يسبع بسنيوالله الرَّخن الرَّجينو يَا مَسْدِيدُ الْقُوٰى وَيَاسَتُ دِيْدَا لَمِحَالِ يَا عَسَزِيْنُ ذُلَلَتَ بِعِنَّ سَكَ بَحَيْعُ خَلُقِكَ ا كُونِيْ عَسَنُ بَحِيْعٍ خَلُقِكَ يَا مُحْسِنُ يَا مُعَجِيلٌ بَا مُفَصِّلٌ يَا مُنْعِمُ يَامُكُيلُ يَالَا إِلْهُ الْإِلَا مُنْتُ بِرُحْمَةٍ لِكَ يَا أَرْحُمُ الرَّاحِينَ الِصَّاسَانِ سَينَ لَكُورُ وحوكر بىسى بېشىواللەالمىزىنى لىرىپىيوست ئۇچۇقۇلۇمىن دېپ رَحِيْمِ سَلَاكُرُعَسَلَ نُوجَحُ فِللْعَالِمُيْنَ ارِنَّا حَسَى ذَالِكَ نَعُزِى المُعْيَنِينَ مسكؤهرعسكل إبلاهيم انتاككذالك ننبؤى المنحسينين سسكؤهرعسل مُوْسِلِى وَهَا رُفُنَ ارِنَّا كَذَالِكَ جُنْدَى الْمُحْسِنِيْنَ سَكَرُهُمْ عَلَىٰ الْيَكُرِيْنَ

ا تَنَاكَذَالِكَ نَجُنِى الْمُحْسِنِينَ سَلَوَهُ عَلَيْكُمُ طِئْبَمُ مَا لَيْخُلُوهَا مَا لَيْخُلُوهَا مَا لَحُلُوهُا مُعَلِيدِينَ سَلَوَهُ عِي حَتَى هَطُلِعَ الْفُجُولِ عَلَيْكُمُ طِئْبُهُمُ مَا لَيْخُولُ الْفُجُولِ عَلَيْهُ الْفُرِي عَلَيْهُ الْفُجُولِ عَلَيْهُ الْفُجُولِ عَلَيْهُ الْفُرْدُ عَلَيْهُ الْفُرْدُ عَلَيْهُ الْفُرْدُ عَلَيْهُ الْفُرْدُ عَلَيْهُ الْفُرْدُ عَلَيْهِ الْفُرْدُ عَلَيْهُ الْفُرْدُ عَلَيْهُ الْفُرِدُ عَلَيْهِ الْفُرْدُ عَلَيْهِ الْفُرْدُ عَلَيْهُ الْفُرْدُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بر من و و عائے ماہ رہے الاقل کے ایک شب میں بعد مغرب دو و مرکی ارود عالیے ماہ رہے الاقل کے معت نغل پڑھے اور ہرکنت

بين بعدفاتح بين بارسوره اخلاص برشيصه اورسلام بچيركر بين باريدورود برشيصه الله و صرل على مُحَدَّد وكاله و بارك و سسيم ايعنا تيرس روزجا رنفل پرشيصه اورمردكست بين بعدفاتح آية الكرس ايجبار اورسوره لله و سوره للين بين بين بار پرشيصه اور تواب روح رسالتا ب سلى الترعيره مم كوبخة ايعنا وي بي اور باربوين تاريخ كو تين سوساته وارسوره اخلاص پرشيصه العنا اكيري تاريخ بين دونفل پرشيصه اور مرركست بين بعدفات مرسوره مزمل ايک بارپرشيم بعدنما زسرتسبود موكري تعالى سه جوجا به اينكه اورمجنوردل يه پرشيمه يا غنف و تغني منظرة في عنفي في عنفي في ياغفون و

ور ما دوعا نب ما ورسع الما في المستوسية المستوبية المست

وکیل کے معنی عاصل ہوجا ہیں اور سرار رسال کا جادت کو وونفل پڑھے بہا اور وکرنمازوڈ عائے ماہ جما وی الاقرل ارکھت ہیں بعد فاتحہ مورہ جمعہ وردوسری میں بعد فاتحہ مورہ مزمل پڑھے۔ ایعنا بہتی ماریخ کے دن میں چارنفل پڑھے اور بعد فاتحہ بہر رکعت میں ساست بار

ا ذاجا ، نصرالتُد برمصے ایفنا ماہ مذکور کی تیسری تنب میں بیلۃ القدر سے بہت سے صوفیوں نے اسے یا ایسے اگرچمشہورنہیں سبے مگراس ہیں رات بھر بیدار رسید وربیس نفل وس سلام سے پڑھے اور مرر کھنت ہیں بعد فالتحہ سورت القدروس باريشه ورنمازسه فارغ موكديه سيح يشه عيا عظيم تعظيم بِاالْعُظْمَةِ وَالْعُظْمَةُ فِي عَظْمَتِى عَظَمْتُكَ يَاعَظِيْوُ الِفِيَامَاهُ مَذَكُورَكَى اكيسوس شب بين بهت سدا وليا,كومعراج مو في بهداس بيداس شب میں بیداررہ کرعبا دیت میں شغول رہے ایشانس ماہ کی ستائیس تا ریسنے کو م طونفل د وسلام سے اوا کرسے اور مبررکعت میں بعد فاستحد سورہ والصلی ایک استحد نفل د وسلام سے اوا کرسے اور مبررکعت میں بعد فاستحد سورہ والصلی ایک بار برسطه اس ماه می توم رشب می بیدارر سها ورید تبید بر مصر سبای و دری از م دَيْنَا وَدَبُ الْمُلْئِكَةِ وَالرَّوْجِ اس ماه كى عظمت اسسى عمل سيمعلى مهوماً يكى . وَبَنَا وَدَبُ الْمُلْئِكَةِ وَالرَّوْجِ اس ماه كى عظمت اسسى عمل سيمعلى مهوماً يكى . ر جادی ان و جائی ان می اندرات کودونفل پڑسے اور استعقار کٹرت وکر ماہ جادی المانی اسے کہتے ۔ ایطنا اس بہینے کی دسویں تاریخ کوبارہ كهت نوا فل چرسلام كے ساتھ بیسھ اور مرركعت میں بعدفا سحرلا بلمن۔ پر سعے اس کے بعد سورہ یوسف پڑسھے تو النٹرتعالیٰ اس سال آخریک ننگرتی ورتكايف سية محفوظ ركھے اليفنا اس ماه كى آخرى تاريخ بيں ليدمغرب جار س برسے اس کے بعدیہ تسبیح بڑسصے صبح مک الشمن عکا و ی تاکہ آئندہ سال یم نظرمردم میں عزیز جو.

يَوْمُنَا وَاحِدٌ ارِفَى شَهْرِدَجَبَ سَدَ اللهُ عَنْهُ بَا بَاتَمِنْ اَبُوَا سِجَهَنَّ عَر اوربعدا فطاردو دكعت نفل يشيه بعدفا تحراية الكرسى ومنود تنين ايك ايك باريرسه برركعت بس اورروزان بيرفجرسوره ليس يرسط وروى عن عائشة رصى الله عندا قالت قال رسول الله صلى الله عليه يسلم مَنْ قُدَ عَرَبَعُ لَدُ صَلُوةِ الْفَجْرِ فِي شَهْرِدَجَبَ سُوْرَةَ لِلْرِئْ مَرَّةً كَاحِدَةً غَفَرَاللَّهُ لَهُ ذُ نُوْبَ حَسِينَ سَنَةً وَ رَفَعَ عَنْهُ عَذَا بَ الْقَبْرِ الِصَّا ثَمَا رُحُوامِ اولِسِ قُرَلَى رمنى الترعندكدا ميرالمومنين معنرت على رصنى الترعندسن ان سيعثنى تقى الكيس روا بیت سسے تبسری ، چوتھی اور پانچویں رجیب اور ایک روایت سے تیرحویں چو دھویں بندرھویں رجب اور ایک روایت کی بنایر تبیئیوں چو ببیویں اور پچیسویں رحبب کورات میں روزہ کی نیت کرسے اورجب ون نکل ہے تولید چا شدت روزا زعنس کرسیدا ورکسی سیدبات نه کوسیدا ورزوال سیم پہلے چھے رکعات نفل تین سلام سے پڑھے۔ پہلی چار کعت بیں بعدفانتے قرائ ہیں سے جوياب يشهدا وربيدس المستربار كصالاً الدَّاللَّهُ الْمُكَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُكُ الْمُثَالُ كَيْنَ كَيْتُ لِهِ شَيْحُ وَهُوَالنَّمِيْعُ الْبَصِيْرُووسرى جارركتول كى مِردكعت من بعد فاتحد ا ذا جاء نصر الله تين باريشه بعدس لام ستر اربي يشه الله اً قُلْ يَ مُعِينٌ وَاهُدُ ى دَلِيلٌ جِعَيْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتُعِيْرِ ﴾ ا ورا نری چاردکشت کی مردکشت میں بعد فالتحدسورة اخلاص بین بارپیسصے ا ورملام پھیرکرمنٹ تربارا لم ننٹرح پڑسھے ا ور دایاں یا تھ سیندسسے نیجے کھے ا ور مجدہ میں سر رکھ کوا پن جوما جست ہوالٹرتعا سے سے طلب کرسے فعالے تعالیٰ وہ ما جست پوری کرسے گا .

نو چندی مجعرات کوروزه رکھے جمعرکی نمار و دُعاءلیلة الرعائب نمار و دُعاءلیلة الرعائب فی شب میں بعدمغرب باره رکعتیں چیسلام

سے اوا کوسے ، ہردکست میں بعد فاسمہ انا انزلناتین بار اور اخلاص بار ہمرتب برسعے. نازسے فارغ ہوکرسرسجدہ بن سے جلئے اورستر بار کھے سندیج قُدَّ وْشَ دَبُّنَا وَدَبُّ الْمُـكُدِّ وَالرَّوْجِ اس كے بعد سجدہ سے مسراٹھائے اوربيه مرور وويشب اوريه وعاير سعين بنسوانس في نين التحييواللهم الحت صَلِّنْتُ هَٰ ذِهِ الصَّلَٰوةَ الَّتِى ٱحَرَحَاعَبُ كُ كَوَدَسُوْلِكَ وَخَيْرُكُ مِنْ خَلْقِكَ شَيْفِيُحُ الْحُمَّةِ وَكُاشِعتُ الْغُمَّةَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمُ وَا إِنْ كنت مُقَصِّرًا فِي اللَّهُ عَلَى مَةِ حَقَّا يُقِهَا غَا فِلْوَعَنْ تَقْدِيمٍ شَرَالُحِلْهَا كَمَا يَجُبُ وَتَرْضَى وَمَنْ كَيْتَطِيعُ مِنْ عِبَادِ لَ أَنْ يَعْبُدُكَ وَيُطِعُكُ كَا يَنْبَئِى لَكَ مَنَادَا اعِنَى مُنْتُ مِثَنَّ مِثَنَّ عَصِيْرِى وَ قُلْتُ جَهْدًا وَاَقْرُ دُتُ بِصُعِلَى وَ رعِبْنِى فَلَوَ تَخْرِمُ بِيُ بَحَزَاءَ تَصْدِيْنَ دَمْتُولَكَ وَثُوَابَ حُسُوالَّذَ غُبُةُ وَ ؞ . . نَى اِللَّهِيَّةِ فِي سُنَتَ وَنَهِيِّكَ عَلَيْهِ السَّياوُمُ لِا نَكُ ذُوْ فَصُرُلِ وَمُعْفِرَةٍ عَلَىٰ عِبَدِكَ وَصَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَتَّدِ وَالِهِ وَاصْعَابِهِ اَجْعَيْنَ برختيك بَااَدْ حَوَالرَّاحِينِ الطَّايِير بهوي شب نماز استفتاح رجب کی وس رکعتیں یا پنج سلام کے ساتھ اواکر سے میررکعت میں بعدفاتحہ ا علاص بین با ریزسصے بعد نما زمر الاستغفار مرسبے ایطنًا نمازود علیے شب معراج بست نيسوس شب ماه مذكور ميں بعدعثناء باره ركعتين مين سلام كهرما تموييسه وربعدنمازسوباريشه سنبحان اللووالكغذ لله ولاالله الْاَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكُبُرُهُ وَلَاحَوَلَ وَلا ضُوَّةَ وَلاَّ بِاللَّهِ الْعَرَلَى ٓ الْعَصِلِيْءِ ا ورسو بارامستنفارا ورسوباردر وويشيه عدا وربيتها رسيسه مهرسجره بمس سر

رکھ کر ما جت طلب کرسے ہوری ہوگی۔

ر مازود عائد استعان او شیمان کی جاندرات میں بارہ نفل اداریے دکر نمازود عاسی مارہ شیمان اور مررکست میں بعد فاحمہ سورۃ اخلاص یندره بار پرشصے توالنٹرتعالیٰ اس کے فامرُاعمال میں دس مزار نیکیاں سکھے گا ا وروه بنده وس مزار برائیول سید دوریم بگا. ایفنانماز و وعائے شب برات شب برات بین سولفل بیچاس سلام میشیصه ۱ ورم رکعت مین بعد فاتحیموهٔ اخلاص قاس مرتبه بعدنما زمسر تسبجو ومهوكريه وعا پرشيھ سَهَجَدُ لَكَ سَوَادِي وَخِيَا لِيهُ امْنَ بِكَ فُوادِئ وَاقْتَ مِلْكَ لِسُسَانِيْ وَحَااَ كَاذَابَيْنَ يَدُيُكُ يَاعَظِمُ كُ يَعُولُ عُظِيهٍ اِعُفِلْ ذَبْرَى الْعَظِيمُ كَارَتُهُ لَا يَغُفِرُ غَيُرُكَ يَاعَظِمُ ٱللَّهُمَّ سَمَدَدَ وَجُهِى الْفَارَى وِوَجُهِيكَ الْمِهَا لَيْ الْمِحْ لَا يَحُرُفُونَ وَجُمَّافَوَلكُ سَاجِدًا ١/ دري وعَامِي يِسْصِ اغْفِرْ وَمُجِي فِي المَثْرَابِ لِوُجُهِ مُسَيِّدٍ يُ وَ حَقّ لِوَجْهِ سَيْرِزِي اَنْ يَغْفِرَا لَى جُهُ وَلَدُهُ بَعْدُهُ اب بِيْرِجِهِ الْسَ*يْطُ وَالْسَالُولُ* وروو يرسط وريه يرسط اللهم ارُرُ قُنِى قَلْبًا تَقِبّاً مِنَ السِّرِ لِعِ بَرِيًا لَا کا فِرٌ ا وَ لاَ مَنْحِیًّا ۔ خواجزہ والنون مصری روابیت کرستے ہیں کرشب برات میں ہارہ نفل پڑسصے اور ہررکھت میں بعد فاستحریبجاس مرتبہ سورہ افلاص میں ہارہ نفل پڑسصے اور ہررکھت میں بعد فاستحریبجاس مرتبہ سورہ افلاص پرشے سورکعت کا تواب بائے۔ ایضاً ایک روایت ہے کہ شیب برات میں دورکعتیں اوا کرسے - مرركعت مين فالتحريك لبدأية الكرسي ابك باربورة اخلاص بندره باريره -

برده تا در و و عاسم ما و رمضان المنه من المنه توب و من الله من المنه توب و من الله من المنه و المنه و

رم مضان المبيارك كى برتنيب بيس نما زعشاء ا نمازودُ عاربے مراورے محارودُ عاربے مراورے محارودُ عاربے مراورے وس سلام سے اوا کرسے اور ہرچار رکعت سکے ورمیان ترویجہ ہیں بیٹھے ا وران تسبیح لا میں سے کوئی ایک تسبیعے پڑھے ہیں تسبیح لاَ اللہ اللہ الله وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمُدُلِّ يُحْيِيُ وَجُهِيْبِتُ وَهُوكِي لَوْ يَمِنُ تُ ذُوالْجُلُالِ وَالْوَصْى الْمِسْيَدِهِ الْمُنْكِمُ وَهُوعُلَى كُلِّ شَيْتُى قَدِيْرِ ووسرى تسبيح سُبْعَانَ اللهِ وَالْحَنْدُ لِلْهِ وَلَا اللهُ الْآوَاللَّهِ وَاللهُ اكْسَتِ وَلَاحَوْلُ وَلَا قَدُّةَ وَالِآبِاللهُ الْعَرَبِيِّ الْعُطِيمُ مِعَدُ د مِسَا عَرِمُ اللَّهِ وَذِنْتَهُ مِنَا عُلِمُ اللَّهُ وَمِلْاءَ مَنَاعُلِمُ اللَّهُ تَعِيرَى تَسِيحَ مُنْجُانَ الْمُلِكِ الْجَبَّا وُمُسْبُعًا ذَا لُعَزَيْرِ الْغَفَّارُ سُبُعًا نَ الْوَاحِدِ الْفَقَّارُسُبُعَانَ الْكِيُنِى لَمُتُعَالَ سُبُحَانَ خَالِقِ الْكَيْلِ وَالنَّهَارِسُبُحَانَ الَّذِی لَمْ يَزَلُ وَلَاَ يَزَالُ بِوشَى تَبِيرِ سُنْجَانَ ذِى المُثَلَّثِ وَالْمُلَكَّ فَعَ المُثَلِّ وَالْمُلَكَّ وَعِلَى المُثَلِّ وَالْمُلَكَّ وَعِلْ المعيزة والعُظنة والْعَيْبَة وَالْعَيْبَة وَالْقُدْدَة وَالْحِيثِيرِيَاءَوَالْجُبَرُوْتِ وَسُبْعًا ذَا لُمُ لِلْوَا لَحِيَّ الَّذِي قُلُا يَهُوْ شَا بَدُّا ابَدُا بِالْبِحِينِ تَبْسِمِ اسَتَغُفِواللهُ الَّذِئ لِوَالِهُ الْإَهْوَا لَى الْفَيَوْمُ عُفّا كُالذُّ نُوْسِبِ سَتًّا لَ الْعَيْرِبِ عَلَا مُرَالُغُيُوبِ يَامُقَلِّبَ الْقُلُقُ بِ وَالْاَبْصَارِ وَ

يَاكُتُنَّا تَ الْكُورُوبِ وَاتُورُبُ إِلَيْءِتُوبَةُ عَبَدٍ ظَالِمَ وَلِيْلِ لَا يَمُثَلِكُ نْفُسِى ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلُومَى اتَّا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُسْتُورًا بِبِلْرِبِيم بِرِدِعا ير سع اَللَّهُ عَوْدُ السُّالَكُ رِضُوانكَ وَالْجِنَّةَ وَ نَعُوْدُ بِكِ مِنَ النَّادِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةُ وَالنَّادِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُيَاغَغَالُ يَاكِرِيمُ يَاسَتَّالُ يَا رَحِيْمُ يَا يَا تُرَالِّلُهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِيَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ ر ماره شوال این بعد فاتم بسی اسم ربک اور دو مسری میں ایشت دکر ماره شوال این بعد فاتحه بسی اسم ربک اور دو مسری میں ایشمس تيسري بين والمحي اور يوتقي مين الم نشرح ايك ايك بارپرسط سلام بهير كراكيس مرتبه سورة اخلاص يرسطه بر وكر ماه ولقعده وكر ماه ولقعده اورم ركعت بين بعد فاسحه اذازنزلت الارمن پرشیصے جب پرٹیھ کر فارغ ہوجاسٹے توسورہ عم پیشاُلون پڑسصے اسی ماہ کی نویں کو دورکعت نفل پڑھے ترخی در مات وشجیبات کے لیے اور ہر كعست بيس بيدفات عرسورة مزمل يشهص بعدسلام سورة ليلين فمين وفعه برشيه ايفنًا اس ماه كے آخر ميں بعد نوافل چاسنت وونفل پرسط اور سر ركعت ميں بعد فاسمے سورة القدرتين بار پرسے سلام مجيركر كياره مرتب د ر و د کیا ره مرتبه سورهٔ فالتحدیث هر سیره کرسید اس پیں جد دُعیا

ما ننگے مقبول ہوگی۔ اس کی چاندرات کودورکعت فرکرنماز و و عالم نسے ماہ فری الجھر نفل پڑھے اور مررکعت میں بعد فاتحہ مورۃ الکا فرون ایک بار پڑھے ایفٹا اس ماہ کی آٹھویں تاریخ جس

كويوم الترويه كجتة بس چوركعت نفل يرسط بيها وركعت كى نيت با ندسے ا در بهلی رکعت میں بعد فاسمحہ والصرایک بار د و مسری بیں لا بیعت قرالیں ایک بار تيسري من قل يا بهاا لكافرون ايك بارا ورجعتي بين ا ذا جاء ايك بار بيسه. بجرد وركعت كى نيت كرسيدا ورم ركعت بي بعد فالتحرسورهُ اخلاص تبن بار پرسے توانشاءالٹرترویکا تُواب پاسٹے گاا ہفٹا عرفہ کے ون چار رکعت نفل پرستھے اور ہردکعت میں بعد فالتحرسورہُ انا انزلناہ بین بارپرستھے اور سورہُ انوانس اكيس مرتبه رييسه غازك بعدستر بارصنور عليدانسام بربير ورو وشرلي بهج ٱللَّهُ يَصَيِلَ عَلَىٰ مُحَتَّدِ وَعَسَلَىٰ أَلِ مُحَتَّدِ وَ بَارِكَ وَسُرِلَمْ ا وَرَسَتَرَبَا لِاسْتَعْمَا يرْسط اسَتَغُفِلُ اللَّهُ كِلْ وَلِلْمُعْمِئِينَ وَالْمُقْمِنَاتِ الِعِثَا ثَمَادُعِيدَالْصَلَّى اور اس کے نطبہ کے بعد جار رکعت ایک سلام سے پڑسھے بہلی رکعت میں بدنوا تھ بسحاسم ووسرى بين والتنمس تيسري بين والضلي ا ورجوتنهي بين سوره اخلاص ایک ایک بارپشسے توحق تعالیٰ اس کے بیجاس سال کے گناہ معاف کردسے گا الطِنُّا جواس وُعاسنے سعا وت کواس ماہ کی آخری تاریخ بیں اکبیں باریٹیسے كاتنام احوال باطن كامشا بده كريسك كالابرارها حب عمل كوچا بيد كهروزانه ايك باريرشيص وُعليتُ مذكوريه سع يبسُواللهِ الدَّحْنِ النَّجِيمُ يَا دَبِ اكشيرتمينى بشكهودا نواد تشذسك واكتذبن يظهن رسكوات سُلُطَا نِ إِكْسُيكَ حَتَى تَعْلَبُ سُبِحًا ةُ مَعَادِنِ اسْمَا وُك وَاظَّلِعُنِى عَلَىٰ ٱسْرَادِ وَجَوْدِكَ فِي مَعَالِم شَهْوُدِكَ لِا نَهْدَ رَجِعَامَا ٱوْدَعْتَهُ فِيْعَوَ الِمَا لَمُلُكُ وَالْمُلَكُونِ وَاعْاَيُنُ مِسِوْيَانُ مِسِرِّقَ دُرَتِكَ فِيْتِ مَعَالِهِ شُوَاحِدِ اِلْآهُنْ تِ وَالنَّاسُوْتِ وَعَرِّ فَيَىٰ مَعْرِفَةً ثَامَّةً رفي حِكُمُ يَعَامَتُ وَحُتَى لاَ مَيُهِى مَعْلَقُ ثَرَ الْآقَ وَاظَّلِعُ عَلَىٰ كَ قَالِنِ الْوَقَارُبِعِ

گی . بعد نمازا مام و عابین مشغول رہے اور مقتدی آبین کہتے رہیں. وُعااس وقت كى جلئے كدا فتا ب روشن ہوجلئے وُ عایہ بھی ہے اللّٰھ اُجْعَلُ لَهَا ضِيَاءً وَلَا عَنْعُلَ ظُلَّاتًا اورنيت اس طرح مرسع نوكيتُ أَنُ اصْلِّي لِلَّهِ تعَسَالًى رًكُعُتَى صَلَوْة الْكُنُونِ الْمِتْدَيْتُ مِهاذَ الْورمَا مِرمُنُوجِهَا الْحَهَةِ الْكُنْبَةِ الله اكتُ بُرُ جارر كعتين مجي يشِه سكته بن اور نما زخسوف بعني جاند كن كي مرن دورکعت پڑھنامُتیب ہے اس میں جماعت نہیں ہے۔الگ الگ پڑھی جائیے ذکرصلوٰۃ الاستسقاد نمازی نیت بیہے نوٹیٹ اَبُ اُصلِیْ رَكْعَنَى صَلَوْةِ وَالْورنسيْسَقَاءِ مُتَوجَهَا اللِّجِهَةِ الْكَعْبَةِ بِين روز يمسيهم وعاير به اللهم الشفِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِينًا هَنِينًا وَمُرِينًا غَدَقًا مُحِلِّلاً سُعَّا عَامَامُتَوَجِّهًا كَلِنُهُ اللهُ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَا بَتِ الشَّعَرِيُ تُطُونِ الْاَوُدِيَةِ اللَّهُ آيَّا نَسُتَغُفِرُكَا يِلَكَ حَنْتَ غَفَّارًا فَا رُسِلِ السَّجَاءَ عَلَيْنَا مِدُدَادًا كَاللَّهُ وَاسْقِنَا الْغَيْتَ وَلا تَجَعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ ٱللَّعُ وَانْبِيثُ لَنَا الزَّيْعَ وَادُرِلَنَا الضَّوْعَ وَاسْقِنَا صِنْ بَرُّكَا ستر ُ المستَمَاءِ وَامِيْتَ لَنَ صِنْ بَرَكَاتِ الْوُرْضِ اَلِثُهُ قَوْ اِرْفَعُ عَنَّا الْجَهُ لَدُ إُ وَالْجُوْعَ وَالْعُدَى وَاكْتُنِفَ عَنَّا مِنَ الْبَهَارُءِ مَا لَا يَكُشِفُ غَيْرُكَ و اس نما رمین مستحب برسید کم قوم میں جوشخص پرمبیز گار بووه نماز استسقاد پڑھائے، ورخطبہ و دُعاکرے، ورمقتری ساتھ وعاکریں اور کیہ اللهم إنَّا نَسْتَسْقِيْ وَنَسْتَنْفُعُ الِينَكَ بِعِبْدِكَ فَلَا بِنَا زَامَ سَتَمَا وَمِنْ تَعِبُ وہی قراءت ہے جونما زعید میں ہے۔ بعدقراءت پہلی رکعت میں سا مكبيرين اور دومسرى بين بالمنج تكبيرين كيس بصرخطبه يشصه اورخطبه طويل برسط اوراس خطبري استغفار كريس

# منيسا ورجروزه اور حبرك بيان مي

حضربث رميالتمائب صلى الترعيبه وأنه وسلم ا ورمشاشنح رصنى التسونهم سنے فرما پاسپے كم سالک واقفیت ما صل کرے روز هٔ ابل طریعیت وحقیقت کی اوران کی ضایق کی ا ورروزه کی شرا کی معلوم کرسید. معنرت امام معفرصا دق رصی التیمندیول الترصلى الترعيد ولم سيع كايترعن الترتعاسك روايت كرسقي كاأخمك رِبِعِزِّ نِيْ وَجَلاَ لِيَ مَا اَ وَلَىٰ عِبَا دَهُ الْعِبَا دِ وَتَوْ بَيْهِ وَ وَكُنْ بَيْهِ وَ وَكُنْ بَيْهِ وَالْآلِكَانُومُ والمجوع يعنى فرما ياالله كم است احمد سمارى باركادين كوفى عبا دت روزه بر صر نہیں ہے۔ اور اس ریاصنت میں نفس وشیطان مغلوب ہوجاتا ہے ا ورسلطنیت مجا بده ومشا بده وسنا وت وکشفت و کمرامات سیے تعلق اور فهم و ا دراک بیں لؤرا نیست بہدا ہوتی ہے۔ اورعا کم باطن کا در وازہ کھل جاتا بهدا ورحيم كى صفيت روما بى بهوجا تى بهيد ا ورصفيت روما بى رحما نى بن ماتى ہے۔ دوزۂ اہل طریقت پرہے کہ انھورام کے ویکھنے سے بازرہے یہ م بحركاروزه بعدا وركان كاروزه يسبع كمناجائز باتيس ندسين اورزبان كاروزه يه بهد كربهوده كلمات زبان سيدنه نكليس ا ورول كا روزه يسب كه بحزتصور من كے غير كا خيال ندائد يائے. خال عَليُ والسَّلا هُ الحِ الْ صُمْتَ فَىلْيَصُمْ سَمُعُكَ وَ بَصَرُكَ وَلِيسَا نُكُ ثَرِمِهِ مَصْوِرِعَلِيهُ لِسَالِمَ لِيَ فرما یا کرجب توروزه رکھے توجا ہیے کہ تیرسے کان اور تیری آنکھیں اور تیری زبان بھی روزه دار ہوا ور ہرصفنت ونسبت کے ساتھ حق کی طرف متوج رسیمے. روزہ خالص من تعاسے سے مسنوب ہے الکھنوم کھیے۔

وَانَاا بَعْنِ يُ بِهِ جواس برعل مرتاب تَخَلَقُوا بِأَخُلُ قِ اللَّهِ كَامِم بهِ جالهے. معزت نوا جرجنید لبندا وی رحمة النزعلیہ نے فر مایا ہے کہ الصوم نصعت الطرلفية بعنى روزه بضعت طريقيت سبير ومسرست مقام برفر ما يلبيك اَلْجُوْمِعُ طَلْعًا هُ اللَّهِ فِى الْوَرْضِ لِينى مِيوك اللَّ زبين سيحه يب السُّركي وَمَاني غذاسیے. سانک کوروزهٔ طریقت رکھنا چاسپیے کدشیب وروزیس فرق پن رسیسے بینی ون بیس نہ کھاسٹے تورات کو بھی نہ کھاسٹے بینا سیجہ خال اللّٰہ تَعَالٰیٰ اَجِيْعُوا بُطُوُّنُكُ وُ اَعْطِشُوْ ااكْبا دُكُمْ وَاَعْسَى وَااجْسَا دُكُمْ لَعَلَّ قَى لَوْ مَكِمُ وْشَرَى اللَّهُ عِيسًا نُا ترجه اللَّهُ تعالىٰ فِرمايا لين بيرُول كومجوكا ر کھوا ور بیگرول کو بیاسا ا وراسینے بدنوں کو ننگار کھوتوا میدر کھوکہ تمہار دل النزكوعياں ديھيں سے كونى عباد ت روز مسے بڑھ كر منہيں ہے مميوبكرانسان روزه ركه كرصفت جيوا فيست كذر كرصفت روحا في كميسك متصف ہوجا اسبے . رگوں میں فاسدخون روزہ کی وجسسے خشک ہوجاتا سبعدا ورحق تعالیٰ کی مجست پیدا ہوتی ہے عشق محد نزانوں ہیں اصافہ بهوجا تاسیمے . فرحت وارین رونما بہوتی سیمے ۔ روزہ خلوت خا ندد محبت سهته. جس سنے مجبت کو پروکسٹس کیا وہ یقینًا محبوب ہوگیاا ورمقصدیں کا میا ہے ہوا . روزہ کے نوائرسیے شمار ہیں معنورعیدا لسلام نے احادیث میں روزہ کی نضیلت بہست بیان فرما ٹی ہے۔

اس سے دانف ہونا صروری ہے۔ کہ میتہ براعتماد مسئدار البین ابراگوں کو کہاں سے بیدا ہوا ،حق تعالی نے آدم عبرانستلام کا بہوئہ خاکی چالیس روز ہیں بنایا اور اس مدت ہیں شب ام کما لات نا ہر کر و بینے چنا سیجہ اللہ تعالیٰ خاکی جائیہ ہے۔

اً كَهُ بِسِيدٍ يَهُ أَدْ بَعِينَ صَبَاحًا ترجمهِ بِسِنهِ وَمَ كَا بِنِلْهُ فَاكَى جِاليس روز میں اینے با تھے۔ تیا رکیا ۔ لیں یہ ظامرہے کہ کان سننے لگے اورز بان گویا بوئی اور آب کو بعیرت إطنی مکل طورسے حاصل ہوگئی اسی طرح جیب کوئی خا نصالتدباليس دن طوين اختيار كرسي تواس كے بيے فراستے ہيں مَنُ اَخْلُصُ للهُ إِذْ بَعِينَ صَبَاحًا طَهُوتُ لَدُ يَسَامِنُ الْجِكْرَةِ مِنْ قَبِيلِم عَلِى لِلسَامِهِ ترجمه جونعالص البكركيم سيبيع جاليس ر وزخلوت ميں رسبے توالترتعالی حكمت کے چشمے اس کے ول سے اس کی زبان پرنطام رفر ما آسہے۔ حبب تک خلوت وغراست میں رہ کر خود کو باک و صاحت ند کھے۔۔ ہرگز دولت اہلیت نہیں ملتی ا ورمیب نہیں ہوٹا بنائیما رشاونبوی ہے ایا الله ورث و تُجیب الیون بینک النرب بورسها ورب جورکوسیند کراسید یق تنهار سے وا فلوست كزير كوجا نبا بعلسبني كه خلوت وعزلت واعتكافت ميں برا فرق ہے ا س کو تطویل کلام کے باعث یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ حس زا ویہ میں حیار کسٹی مرسے و ما ں کسی کو آسنے نہ دسسے اورمشغولیت ہیں کوشش کرسے نفس کوعا جز کر دسے اور پہیشہ روزہ وار رہے۔ افطا رسکے وفت طبیعت کے موافق پنر کھاسٹے اور بہاس میں بھی نفس کی منا لفنت کریسے اور مخلوق سے کنارہ کریسے ا در مهنید بیچارگی و عاجزی سسے رسیے اکمزاوقات اسینے آپ کو ذکر با محکمیا مراقبه بين مشغول رسكه ورمسلسل جيته كشي كميسه تويقينًا اس برحق تعالى كى عنابرت بوگى بحم إِنَّ اللهُ لَو يُضِنعُ ٱجْرَالْمُحْسِنِينَ يَعْ التَّرْمُحُنُول سَجَه اجر كومنا نع نهيس كرتا اليعناً حبب حيد بين كو في معامله مامعا يبتدرونما بوتو اكرم شد قریب تو پکھ واقعات پیش اسٹے ہوں وہ ایک ایک کمسکے اسسے عرصٰ م كر دسينه جأيي وراكرم شدنز ديك منهوتوابنا حال كبي اليسه وومست

سے بیان کرسے حس کے حق میں زیا وہ حسن طن رکھتا ہوا ور اگر الساسٹنص بھی ندهے تو تو و ہی غور کھیسے کہ اس کی سیرکس ورجہ مک بہنے گئی ہے۔ اگر مہا اللہ يا صحرايا بيايان ياحيوان يامواليدنىكنترمين سسے ان كى مانند جو كچھ بھى نلا ہرى و وباطن انکھے سے نظرانے توسمھی کراس کی سیرمر تبیۂ خاک میں ہے اور اگر بہتے ہوسے دریاا ور بارش ا ورسمندر بہتے ہوسے چشمے وغیرہ ا ورکلتان اوراس کے مثل ہو مشاہدہ میں اسے توبیہ تصور کرسے کہ اس کی سیر مرتبۂ آ ہب میں سهدا وراگرچهچهاستے برندسیدا ورنوش الحان جالوراور ویواوران کے مثل جو چھمکنوف ہویا نو دکواڑا ہوا دیکھے تودل ہیں طے کرسے کراس کی مثل جو چھمکنوف ہویا نو دکواڑا ہوا دیکھے تودل ہیں طے کرسے کہ اس کی سيرمر تبيهٔ بهوا پس سبسے ا وراکمه شعلهٔ است یا غلبهٔ عننی یاجن وغیر دیکھنے میں آئیں تو یہ جانے کہ اس کی سیرمرتبہ نارمیں ہے اور اگر آسمان فرشتے ا ورستارسه نظرانین توبیسبه ای کدم بر نور بین سیر کرر فی بهداین است چاہیے کہ اپنا مقام چوڑ کمہ آگے برسط ناکدا صل حقیقت سے واصل ہو جائے اورسیرسے بازا جائے۔

# يونها در خطرات قلبي كي حفيف

بها ایس وجها بی کاعلم حاصل ہو پھر حکمتِ معرفت زیادہ سمجھ میں آئے گی .
حبدانسانی میں آٹھ چیزیں مہیا اور موجود ہیں ، حب وہ آپس میں گھل لگئیں
اوران میں با ہمی امتیا زندر باتب بہتلهٔ خاکی کاخمیر حبم النها نی کی صورت
میں ظاہر مجو ااور وہ آٹھول چیزیں اصلی ربگ میں ربگ گئیں ۔ اُن میں چانطا ہم

بوئیں اورجار باطن را ورجار طام مخفی دیک میں رہیں اور جار باطن جارصوں ہیں تقیم مہوکئیں اور استعداد کے مطابق مرایک کا ایک نام رکھا گیا .

ول مترور از دات دصفات کے یورسسے مغورسہے۔ در

ول عبرت ایم انک ف عنی مانی و منوق ہے اور تجلی عالم اور و این و منون بردان این سے اور اطیف رہائی و منون بردان و رائی منا اور الله و منون بردان و رائی منا اور الله و منون بردان و رائی منا اور الله و منا الله و

ول نیلوفر اس سے سے اور خرون حقیقت اسی کی وجسے ہے۔ حب حفرت آ دم کا ظاہر وباطن آ رائستہ ہوگیا توان دو نوں کے ارتباط حب کرنیا رہوگیا کیونکہ اجزائے آدم میں پہلے کوئی باہمی مناسبت نہ تھی۔ بوخصلت النیا ن کے ساتھ منسوب سبے اسی بخار کی وجسے سے نہ تھی۔ بوخصلت النیا ن کے ساتھ منسوب سبے اسی بخار کی وجسے سے آج ہرالنیان میں ایک صفت نضوص سبے اور خصلت کے اعتبار سے اس کا شمار جیوانا ت میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ علم نبح م میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو شمار کی معلوم کردے۔ جم آدم میں ظہور دور سے وہ بخار کا مزاج بن گیا اور دور کو کوئی دوران ورد ورد کی کوئی دوران میں بین خصلت میں ہوتا ہے۔ ایا اس کو جمزاد کہتے ہیں۔ جب کوئی دوران ورد ورد کوئی دوران کی جب کوئی دوران

حال مرجائے تواپی حضلت کے ام سے موسوم ہوجا تاہیے الخاس الذی يوسوس كاا نهاره اسي طرف بيهيدا ورجب كو بي شخص تزكيه وتصفيه اليهاكمة ما بہے جبیسا کہ اس کا حق ہے تو وہ خصائل اصلی نام کے ہمنام ہوجاتی ہیں۔ یه باست و اضح موکه حبب پتله خاکی آ دم عببه انسلام کا تیار مرحیکا تھا تواس یس حرکت وحرارت نتھی۔ قا درمطات نے فنغنت فیے من روحی کے فرانے سکے مطابل اس سیے جان ٹیکہ میں روح مچھونکٹ کر اسسے زندہ کردیا ۔اس ہیں بح باست پوشیرہ تھی خصلت کی نسبت سسے ظاہر ہوگئی اس سسے چارو اول سنے چار نفس کی نبست کو یا یا . وہ چارتفس یہ ہیں ۔ ا- ننسیے اتارہ

م. نشیسے بوا مہ

الماء الغسيب مملهمه

۷ . نفیرسیے تمطمئننہ

ا دل نیبوزیکے ساتھ سہے آیئر وکمٹ دل بيلولايك سائم الماره كي نسبت المراكل نسبت المراكل نسبت المراكل نسبت المراكل نسبت المراكل نسبت المراكل أنسبت المراكل ال

ربالسودي اس پرشا مرسيد اوراس معنى ميں حديث بھى وار د ہوئى أعيد عدوك نفنسك التي بين جنبيك مراويه يهيه كمرنفس اماره كمے دوم پلو بیں ظاہرو باطن ا وریہ و ونول اعتبا رسسے ولیل وخوارہیں۔ یہ ا نسا ن کو بدی کی طرفت کھینچ تاسیسے اواس سے متل راضی نہیں سیسے . جو کام بنیرمرضی مت سے ہوگا اس پس سوائے دلت وندامت کے اور کھے نہ ہوگا.

نفس لوآمری نسبت دل صنوبری سید اید کرم

ملامن کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے کام فزو عرور کے ساتھ مشہور ہیں . سالک منزل اسینے حال سے آگاہ ہوتا ہے اس سے رشدو مبدا بیت کی برکت سے اس سے ہوستیار رہتاہے اوراس کی حب منشاکو فی کام نہیں کوا۔ و ما می اس کی نسبت ول عبرت کے ساتھ ہے آبیت کرمیر گفت ملم ہے اس کی نسبت ول عبرت کے ساتھ ہے آبیت کرمیر ا مسلم المسلم المن المناسوها مَا الله المنافعة والمناوكة المناوكة اس کوالہام کیا گیاسہے اخیارظامرکا باطن سے ساتھ اورباطن کی اخبار کا ظاہر کے سا نھوا س کا بذات خود کوئی ایک مزاج نہیں سیسے ۔ یہ عطار وکا حکم کھتا ہے سدرکے ساتھ سعدا ورنحس سکے ساتھ میں ۔ ریاصنت کی اوٹی توجہ سے ای کی اصلاح ہوجا تی ہے۔ خیانت و ور ہوکر صیانت پیدا ہوجا تی ہے۔ میر اینے اصل حال کی طرف پیٹ جا تاہیے۔ یہ دل مُدّور کے ساتھ میشوب ہے آیہ کمیر كَا يَتَهُا النَّفُسُ الْمُطْكِنَّةُ ارْزِجِي الْحُارَبِي دَاضِيرَة كَمُدُرْضِيَّةٌ فَأَدْخُولَى فِي عِبَادِئ وَادْخُرِبِي جَنَّيْنِى اسكاكام اس کے اختیار سے بام را وراختیار رصلہ ہے حق سے ہوتلہ و اسکے ہم ا فعال واحكام باركاه حق بین عزیز میں اسے نے وہ مقام حاصل كياكونعل مجہوب مجبوب ہوگیا۔ یہ جنت وہ جنت ہے کداس میں نیرکاگذرنہیں ہے۔ اس کی کتنی تعربین کی جائے چنا نجدیہ بات ظا ہرسہے کہ حاجبت بیان نہیں جب و بال وا خارسیے گا توخود ہی سب بھمعلوم ہوجائے گا۔ وا ضح ہوکہ جار نفسوں کی خصائل سے چارخطرسے نکلتے ہیں۔ یرنفس اکارہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کامقاً اسفل ہے۔ سوائے خلل و ذلت کے اور

کے اس کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ زبان درازی ، ایذا رسانی اورجہا فی زیال نوری اختیار کرے مبینہ اسی بیں مبتدار ہتاہے۔ جب سالک اس کی نریخ کئی <del>جا ہے</del> توریا صنت کی بھٹی بینس کو بچھلائے اور مہیشہ زجر و تو بہے کرتا رہے اور اس کی تمام نيها تتون كي شركو كلمهُ شهاوت أشهدُ أنْ لاَ الله اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ مَشَونِكَ لَدُ وَاشْهُدُ دُانٌ مُتَحَدُّ اعْبَدُهُ وَصِوْلُ ذُكُ تُوارِسِيكاتِ وسے تاکہ بیصفت و مائم سے باز آسٹے ا ورصفت محامدگی جانب رُخ کرسے . میرنفس بوامه سیسه ۱۰۰۰ اس کومقام وسطه اور خطرهٔ نفسانی اس کے بعض افعال کا تعلق موانست شیطانی سيهيد اورلعبن كاموا فقت تهمرسدا وربعن افعال اس كرامتاري تي ہیں. ہمیشہ اپنی اصلاح و تمر فی کاطلبگار رہتا ہے اور دومسرے کو ایسے ہے بهتر د بزرگ نهیں جانتا . حُبّ جا ہ لیند کرتا ہے اور بزرگول کے طعنہ و تشینع وثركايات بين مشغول رمتاسيه كسي كوبرحق نهيس سمحتما ا ورنو دكوبرحق جا تبليه اوگول کے سامنے عجز اختیار کرتا ہے اور دیسے کہر۔ یہ بالکل نہیں جانتا کہ ہوگی کا آغازوا بنام کیا ہے۔ جب اس کوعبو ب سے پاک کرنا چاہیے تو بیداری شب ا در کم کھا نے ا ور بڑی صحبت سے گریز کر سکے نوافل کی کٹرت کر سے اور سيه تعدا وكلمة طيسه يشسط لا المه الآالله مكتب ترسول الله اس کا تعلق نفس کمبہہ سے ہے۔ اس کا تعلق نفس کمبہہہ سے ہے۔ اس کا مقام بلند ہے۔ کا معلم ملکی اس کے بعض افعال ہوائنست خطرہ نفسانی ہیں۔ ا وربع بن خطرهٔ روما في محيه موا فق ا ورمطمئنه محيه مطابق بي . به اكثر اينه افعال میں مختا رہے اورخطرہ ملکی اس بیداس کو کہاہے کہ بعض ملک آتشی ہیں . ۱ ودبجن نوری ا ودبعض پس نور و نار و و نول پس جبب نسببت نارغایب

وتى بيے خصائل الركو و ختيار كرتا ہے ورجيقت نارى كا الهام كرتا ہے . حب نببت نور غالب أتى بهے توعالم نورا وراس كى حقيقت كا الهام كرتا بهد اور ا فعال عالم كامنتظر ربهتا بيد. نيك كونيك اور بدكو بدكهتا بيد اسين افتيادين نہیں ہوتا حبب ان و ونسبتوں سے نکلنا چا ہتا ہے تواکٹرمراتیے ہیں رہماہے ۱ درشب ور وزکایہ محامسبر کر:اسبے کرکتنے کام مرضیٰ حق سے ہجسئے اور کتنے اس کی مرصنی کے خلافٹ اورنفس سے مماربہ کرکھے اور اس کو مغلوب محرسكے نصائل بدسسے بازر كھتا ہے اور شمائل نيك كى طرف متوج كمركے ا سی پس مشغول رکھتا۔ ہے تاکہ وہ خطرہ و فع ہوجا۔ ہے ا ورصفیت نوری اختبار كرسب سُبُحَانَ وَ ىالْمُلُكِّ وَالْمُلْكِسِي مَنْ سُبُحَانَ وَ ى الْمُعِلَّةِ وَالْعُظْمَةِ وَالْمُعُكِبَةِ وَالْقُدُدُةِ وَالْحِيتِ بْرِيَاءِ وَالْحَبِيَةِ وَالْحَبِيرُ وْمَا فَيْ بِي نفس مطرند سے بعد اس کا مقام اعلی علیون ہدا وصاف اسمائے کیا فی سے گذر کرمتصف با سیاستے اللی ہوا۔ اس کی قرار گاہ شہا دست ہے اور وجوب سے موصوب ہے۔ مقیقت ایسانی اس سے منسوب ہے ، برزخ البراندخ ورب روی اور دسب الار با سب بہی سیصنطرۂ روحا بی کواکٹرمشا کے سفے رححا فی بتا یا ہے۔ وہ بین اور اس کے عکس میں تمیزنہیں کر سکتے وونوں کو ایک ہی سکتے بیں. په مردنگ میں نمودارسیسے اور دولؤل عالم سے مجرد نیہاں دواحتمال ہی ایک پرکرمشا کے نے عارف بالٹر ہوسنے میں کمال حاصل مذکیا اس بیے خطرہ روحا بی کورحما بی کہر دیا د و سرا بیر ا وصا وے کونہ پایا ا ورخو دیر قنا عست کی اس وجهسهے رو مانی کورحمانی بتاویا

ر بعض ذات کی صورت خاص ہے عس کوبیان برطے فی ایس کے میں کوبیان کی صورت خاص ہے عس کوبیان کی مورت خاص ہے کہ دب

ر و می ہے اور انسان کی روح جو کھے ظام ہو تاہیے نیک یا بداس کوخطرہ روحانی کہتے بين . حبب ستحلى روحا في كاظهور بهو تله بهدا و رمشاهره وممكا شفه وحصنور ، قبص وبسط تلوین و ممکین ظامری و باطنی کی صورت پهیرا بهوتی بیستود وق وشوق بهرطال نمایان ہوجا تلہے تواس مادت میں ہے ساختہ زبان سے ہی نکتاہے لاَ الِے الِا اللهُ الْمُكُونُ الْحَقِّ الْمُبِرِينُ لَيْسَ كَكِتُلِهِ مَنْفَى وَحُو السِّمْنِعُ الْمُصِيرُ . رب روى كا تعلق رب الارباب سے ہے جب تعلقات نبٹری مکمل طور سے ختم ہوجاتے بیں توخطرہ دوحا نی رحما نی بن جا تاہیے رہب الارباب کی مناسبت سیسے تواس كوخطرة رحما في كهتي بس مالك جب تزكيه وتصفيهك بعدان مراتب يرفائز ہوتا ہیں توشخلقوا با خلاق النز کا منظہر بن کمہ وہ ا ورمجی حشن ہیں نمو دارہو تاہیے توجارول قلب ايك بوجاتيه بيرا ورجار ول خطرات ايك حقيقت بنت بیں تو ہوں سیھنے کہ تمام اعفائے انسانی مجسم ایک قلیب ہوسکنے اور قبکنے الْمُوْمِسِن بَسَيْنَ الْوَرْصْبَعَيْن مُسَنِ اصَارِيعِ الدَّنْطِن اس كى صفىت بهوگئى۔ اس موقع پریه روانهیں ہے کہ وہ ایک صفت کے ساتھ منسوب ہوکیونکہ حق تعالیٰ کی صفاحت و اتی و وہیں بہلال وجمال اور ہرصفت ہدا بیت کیے سا تھ منسوب ہے صفعت جلال معنی باطن کر جلال اس کا مقام عظرت ہے ا درصفنت جمال میں اس کے خسن کا ظہور سیسے کیونکہ جمال کبریا اس کا بہاس شہود ہے۔ سالک مخق ومومداس بات سسے وا تغیبت ماصل کرسے کہ خطرات نحطره کی جمع سہے اس بیر ایک کو عالم سفلی سید منسوب قرار وسیرا ورور س کوعا لم علوی سے اس بے کہ دونول کاجانا صروری ہے اور روکرے کاموقع نہیں بکے قبول درقبول کا ہے۔ کیوبکہ جلال وجال و ونوں صفیں اُسی کی ہیں ا ورعالم باطن سیے منسوب بیں ۔ واضح بہوکہ نعداسے رسول اس کوعلوی کہتے

كينه بين اوراكثرًا عمال وافعال ونيّات كوين تعالى سيمنسوب سيحته بين ألطوَّقُ ا لِیَ اللّٰہِ بِیَدَ دِاکَفَا سِ الْحَاکُوبُقِ مِرداه راه را مداست کے ساتھ مشوب ہے .غیر كى نعى بهوجا تى بىر تومعود حقيقى كاظهور بوتا - شكيد اللهُ أَنْ لَوَالِكَ الْآهُ الْأَهُوكَا تقدسودا بوجا تاسبت ومجوج بؤمشة ناضرة اللارتعانا ظرة بردم وه و پداری بر بحر<del>یمت ب</del>یں اور عالم ظاہر <u>س</u>ے منسوب خطرات بیں مست جوسفلی ہے اس کے بر ذرہ میں شہودمین ہے مبنی خاص حس کوسفلہ کہتے ہیں برلظہ دو مهرا بی حسن رُ و نما بوللهد. مهر بملی خطره بهوتی بهد عا قل موجه بیشد غفامت سیسے بوست يار وخبردار رمها چا بيد خطرات پرلشان و پراگنده کو حقیقت سکے کرد جمع رکھے چنانچہ وکرکیا گیاہہے نظم بالاسئے نہیں ووگو مرکد وراند بجمذ نورشال دوعالم وا دم منوراند: بهستندوشستندونها نندوا فنكار: چوں واست دوالجالل نه حبم ونه جو مهراند. خطرات کی جوخاصیت و ما ہمیت تھی قلمند پوئی اس کی تمشیم رکے كوا صطلاح مشأ كنح سمحاجا تلهجه وان كى طبيعت جمع بكبيروجمع تفيح سمح بين مواخذه نهين كمرتى الحاصل جب خطره ان مراتب بهبيجا توبزر كل حاصل موتی ا ورخطره نے رتبہ بہندیا یا بہنمبروں نے اسی خطرہ کی دونستیں بیان کی ہمیاقل صورت جذب کرمیں ہیں نمام نبٹریت فنا ہوجائے مجریہی خطرہ سالک راہ ہوکر تمام مخلوق کی رہنما نی کرسے۔ کبھی احد مبوا اور کبھی احد سے احمد ہو مبائے الماحمد بلامم ایی میزکی طرون اشاره بهد حب احدیث توکسی نسبت سمے ساتھ منسوب نہیں اور جب اُحد ہوا تومنسوب بررسالت ہوگیا۔ السی حکم میم ر وح الامين جبريل پر دل لىت كوتلىپىركە وەمىنمون قرائن كووى پين لاتىے ا وردسول کو قاب توسین ا وا د نی کی طرون سیسے جاستیے جوالوم تیت ورہویت کوآ را مسترکرستے ا ورجونو د فر ماستے وہ مدیث کی طرف منسوب ہوتا۔ افعال

رسول موجب عمل بیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے میں خطرہ کھی احکھی احکھی احکھی احکھی کا سہ احکھی و حی کھی دسالت کمھی ظاہر بھی باطن کمھی جے کمھی کوبہ کھی عصا کھی دقت کھی او قات اورخطرہ رحمانی بیٹوائی ہرووعالم ہے جو مزین و آر است ہوااسی سے بواس سے بوا ورحس نے اس کونہ پایگو ہرنایا ب و ناسمنتہ اس کے لا تھے سے لکل گیات صفت پر گروش کو تا ہے اس کے بینے کوئی در بندنہیں ہے قعین و و لا تعین اس کے سامنے ایک ایسا جو ہر ہے کہ جس سے دل و د ماغ کی کرور میں جس قدرصا دن اور زائل ہوں اُننا ہی کسفت سے دل و د ماغ کی کرور میں جس قدرصا دن اور زائل ہوں اُننا ہی کسفت سے دوش ہوجائے گا۔

# بالجوال درسه دکرجهر وخفی بیل

جس وقت سالک عبادت مذکورسے عبدہ برآ ہوجائے تواسے چاہیے که وکر جبر میں مشغول رہے تاکہ صفائے باطن حاصل ہو چنانچہ ارشا د نبوی ہے لیکل شنیتی مصفقک ہ و مصفقک ہ المقلب نو ہے شاختانی اس مدیک وکرکی کثرت کرے کہ مردہ ول زندہ ہوجائے اور حق تعالی سے موالنت بیدا ہوجائے اس بارسے ہیں مدیث قدسی بھی واروسے آ ناعین کہ ظین عبد ی فی فی نامی نی نفشیہ عبد ی فی فی مسکو یو فی کن فی نفشیہ وکن میں فی فی مسکو یو فی مسکو یو فی مسکو یو نی مسکو یو فی مسکو یو فی مسکو یو می میں فرما تاہے کہ ہیں بہتے بنگ خین مین فرما تاہے کہ ہیں بہتے بنگ حدیث قدسی ہیں فرما تاہے کہ ہیں بہتے بنگ حکی میں اس کے ساتھ ہوں ورہیں اس کے ساتھ ہوں حب وہ جھے

یا د کرسے بس اگر و صبحے تنہائی میں کرسے تو میں میں بھی اسے تنہائی میں یا د کرول ا در اگر و مبطے عمع میں یا دکرسے تو میں اسسے اسسے بہتر جمع میں یا دکر د ں معلم ہونا چاہیے کہ وجو دانسان میں عبیب سیرے اور نا در گان سے تعین میں میت: توقيني وجهال حبدكما ل من بريقين مستصر شدكه بقيس راز كما ل مي مبنم تعيدت بهست نهبس بوتاا وربهست نيست نبيس بوتا يهال المسعصرف جانااور یا ناہے توص طرح اسے یا د کرسے گا اس طرح اسسے پاسٹے گا۔ وکرجہرسے لذت ظهورحاصل ہوگی اور ذکرخی مسے حقیقت کک رسائی ہوگی جمبت کے سیے بقیاری لازمى بيدا ورمعشوق كے ساتھ مرانظہ وم سازى ظام دمس مبت اتنا پر دیشان کم تی ہے کہ کوئی چنراس کے باطن محفی نہیں رہتی اور باطن میں ور کرا لیسامت عرق ہوجا آ ہے کہ اس کا ظاہر باطن بوجا تاہیے۔ واضح ہو کہ باطنی رابط ظاہری آ شنعتگی حب ولخواه بدیا ہو اسے شا دُ سے و فین اُ دھے دکھ اسمعنی کی مائید میں ہے۔ الیهاکون بدنصیب و متی سبے کہ نقد سودسے کو چوڈ دسے عجب رازہے کہ مرّر ہو بیت ذکرا ہوہیت کا مبا دلہ ہوجا آسہے ا وربندہ کی طرف اس کے ذکر سميه باعث حق تعالى متوجر بهوجا كاسبعه زيه سعا دمث النيان كرحبب ووبكال نيستى حق كويا دكمة تاسبعة تووه بكال بهتى اشسه يا وفرما تاسبعه ا ومقبول باركاه بناليتا ہے اور بیمن اس کا کرم ہے واضح یہ عفلت کا وقت نہیں ہے فکے نفغا عَنْكَ غِطَاءَ لِيُ حِثْم لِعِدَا رُبّ سِيعِيرِكَا بِرُوه ووركر وسيرًا وركسب ميات اختیار کرسے اور ذکر وفکر کو بیش نظر دیکھے اور تکلفات ظاہری سے آزاد بوكرنام خداكا يساعا شق ومشيدا في بن جاستے كه جب مشنے بيقراد بوجاستے ا وربه يندا ففنل وكريس مشغول رسبع قال رسول الله صكل الله معكن ومسكم اً مَضَلُ الذِّكِي لاَ اللَّهَ الزَّاللَّهُ مِعْرَبْ على ابن ابى طالب كمرم التُّروجيرُ

نے کہا یادیول السّرجھے السّرکی طرفت جائے کاقریب ترین راستہ تباسیُے جاس مے بندوں سے بیے زیادہ آسان ہوا ور النٹریکے بہان یادہ فضیلت والاہوس رسول المدصلى الترعليه وسلم ندفر ما با است على جميشه خلوت بيس البينة حق بيس وكرالترتعالي كويا نبدى يعد لازم جانوتوصرت على في يحايبي فصيلت ذكر تمام ذکر کرسنے واسے لوگوں کی ہے بیس معنورعلیدائسلام نے فرمایا اسے علی ر وسندز مین پر حبب میک کو فی النزالنز کہنے والا باقی رسبے گااس وقت مک قیامت قائم نه بوگی پس آ سیسنه کها یارسول النزیس کس طرح و کمر کمرو ل تو صنودعليه السلام سنے فرمایا آنکھیں بندکروا ورجھ سے سنولاا لڑا لاالٹرتین بارا در على سن رسب يتھے بيس على في ميرتين بار لا الدالا التركها اور صنورسن رسبے تھے پنانچەمنىرتى دىرىمددى گئى. طريقە كار كوخوب سېھنا چابىپىئے مېيىاكە اسكلے بزرگول ا ورمشا سنے سنے بتایا ہے کہ یا لتی مار کر بیٹھے ا ور بند کمیاس کو بالیں یا وُں سے المكسته سيم عنبوط بجرسه اور دونول كإتهد ولؤل زالؤول پراسس طرح ر کھے کہ انگلیاں کھی رہیں تاکہ ان سے الترکانفش کی ہر ہوا ورسر باکیں زالو کی طرف اتنا جھیکائے کہ واڑھی خضر قدم کیک بہنے جائے اور بہیں سیے لاالا کا آغاز کرسے بھرزا نوسیے راست کی طرف سرتا کرسیدھے شاسنے کی طرف یے مائے تاکہ سرا در کمر برابر ہومائے اور دراسردائیں شانہ سے لیت کی طرف مانل کرسے اور و بال تیراند از ول کی طرح والیسی پر جیسے لااللہ کی آ واز ا دیرکی جانب گئی تھی اس طرح نیجے کی طرف سے آسٹے معلوم ہونا یا ہیئے کہ جومقدارنی ہے وہی مقدار انبات ہے۔ حبب لاالہ کہے نفیٰ ولطال غيركاتصور كريسه اورصب الاالمذكى حزب لككسته تو واحب الوجود كثابت جا سنے جب اس طرح ذکر کرسے گا وجود عیان کی نفی کرسے گا اور عین کو

ثابت جلنه كا ورجب يه فكر قرار بلئد تومسلسل لاالذالله كيمة أكرسالك بيخود ہوجاستے ا ورجب حدا ئی پیدا ہوسیاے ا ختیا دسخت بیدار ہوگا ا ور ا دا دت باطن حاصل مبوگی حبب وس پندره یا بیس مرتبرلاالاالترکهرسیکے توتصوری محدرسول التركي كيونكر حبب خطرة عمل ديكر جلاجا تأسهة تووابس أجأ تلهم یەمند اگرچ بھورت مسئد لکھی گئے۔ ہے میکن بعن ارکان بغیرم شدسکے علوم ہیں ہوسکیں سکتے لاالٹرالاالنٹرایفناً جب سالک مندمذکورکوقرار دسے تواہیسے چاہیئے کہ وہی وکرچار صرب کے ساتھ کیسے مبہروقا عدہ و درود مزب ا ول جس طرح مذکورسہتے اسی طرح کرسے سیہلے ایک عز سب سیدسے زالؤیر ا ورا کیپ عزمیب و و نؤل زا نؤؤل سکے درمیان لگاسٹے ا ورسیسے درسیسے ورزش كرسي اكرفنا في الترحاصل بور بهلى صرب بدور لا الدالا المتراور ومسرى صرب الااللركى لكاستيد. اليفنًا حبب ذكرجهرس تحكب جائد توبير ذكرالا الدالاالشرخير كريسه. اس كوبززك ياس انفاس كيته بي . حبب سانس با برہسنے تولاا لاکھے اورسائش با ہرجلستے وقت مقعدومعدما دیرکھینے ا در بیٹ کو پیھ کی طرف لیجا کمہ آندھی کی طرح تیزی سے لاا لئے تاکمہ ول بین گرمی پبیدا بود و ما سوای الترمیل جلستے اور حبب سالن اندرجائے تواس کے ساتھ الا الله الله کھنے اور اندرونی سالس کو الا الله کے ساتھ کھنے کاکم پریٹ بھر مباسئے اور سختی ماصل ہو۔ اگراس طرح عمل کیے توبہت فائدہ سے ووسرى بات يسبع كرحب لااله سانس كى قيديس تقيل معلوم بموليس للاله ا مراسط المالا الله المراجب سالس با مراسط بطريق المسكم بمرجب مالن ا ندرجاستُ تواسی طرح ہو کہے۔ بلکہ ذکروں میں ہو سیری عظیم ہیسے او آثان تین ولا تنین سہے یہ عمل سے ظاہر ہوگا الینا جب سالک نفی ا انبات سے

۔ گزرجائے تواسے چاہئے کہ ذکر اثبات میں مشغول ہوا ور مرطرف اثبات کمیسے مركميت المثلث يلوالوا حدائق كاركل قيامت بسسنه كااورانى كوشش كرسيه كدبغيركان كيراج بي كيشنه مندحلبه كرمشا كنح سب مذكورسه لمحوظ سطحے اور الا النزكوچا رصرب اور جاركوب كے ساتھ عمل كرسے اور مبرحانب ا كيب عنرب ا ورا يك كوئت خود مين ا ورايك عنرب البيننے ساخوا ور ايك كوب ا پینے اندر. بعن مثنا شخ نے فرمایا ہے کہ درمیان منرب وکوب الاالٹرکھے ı وربعن سنے کہاہیے کہ مزیب بیالاں ٹرکھے اور کو سب میں مجود ورمیان ذکر ہو فكركواسى مسندىد برقرار ركھے. ايفنًا حبب سالك ذكر انبات سيے گذر جائے تو ذکراسم واتی میں مشغول ہوا ور دیوانہ وارا نٹر الٹر کہے جیسے وی سية قبل رسول الترصلي الترعيدوسم بها وازبلنديد وكر كرسته يتحد بعن لوك كبت يقط كد محدعا سنق خداسه وربعن كبت يقط كر فبون بوكراسه دنعوذ . بِالسِّرِ) كَاقال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ مَعَلِيْهِ وَسَلَمْ نَبُسُلَ الْوَحِي مَيْقُولُ اكته اكته اكته م كته حتى قَالُوْا إِنَّهُ لَمَجُنُوْنَ ۖ وَكَالُوْا إِنَّ مُسَعَدَا ا فَدُ عَشَقَ دَ مَبُهُ اور پر تحقیق ہے کہ آ ہیں جب ایک وکرجہرسے کرستے وہ ابسا نه کہتے اور اس باب میں حق تعاسیے سنے قرآن میں گوا ہی دی ہے صنور صلى الترعيبه ومم كم بزراً وازست ومم كرسن كم متعلق وَإِنَّهُ لَتَا قُاهُر عَسْدُ اللهِ مِيدُعُوهُ كَافَرُهُ المَسْتَ فَنُ وَ عَلَيْتُ ولِيبَدًا لِين رسول التر ملی الترعید وسلم یا وس پر کھرسے بوکر ذکری تعلید ایسے و وق وشوق سے عاشقا نداندازمیں کرستے کمان ورویری پس جود کھتا آ سے حدودوں مي كرّ جاتا - است عزيز المكاه بوكررسول الترصلي الترعليد ولم السي استعلاد سے با وجود کیا کیا کرستے ہتھے با وجود کیدان کا حبم روح تھا اوران کی فع

اس کی زات ہے۔ اسے عزیز تو تو تمام بشریت ہی ہے ایسی کوٹٹش کر ا ورعمل كركدا ثار بشريت مرم تفع بهوجائيس ا ورتومتصف بصفات التتربهو عارية المرتخ لقوا باكن لا المائة الم كررو قبله بيقيه اور دائين شانيه سيه بالين شانية يك سركوكهما بالاسك ا ودلفظ الندشدت وشرعت سيركيه ا ور سربا رلفظ الندكهر كمدا سي النطان التركير كمدا سي النطان میں سے ایک ایک اسم کے ساتھ متصف ہوتا جائے گااس طریقہ سے اہ هراه ق اه س الى اخره اليفنا جب سالك اس سه المكه برسطة تواركان نمانیدیں مشغول ہونا چاہیے کہ یہ دکرد ل می منجی ہے جبکہ و وسرا فرکر ماعنت ممانیدیں مشغول ہونا چاہیے کہ یہ دکرد ل می منجی ہے جبکہ و كالمديحة ساته اكيب سال مك كريا بهواكراس كى ايكشش صدق كيرساته مرسے توسال مھرکے وکریکے فتح یا ب کی برابرمقصد میں کامیابی ہوگی م مبکداس سید بھی نہ یا وہ . یہ وکمد حصرت ا مام حبعرصا دی رصنی التنزعنہ نیسلطال العارفين بايزيدنسيطامى توعطاكيا تها . جبب كوفى دكن اركان پيل سيع بغير تصورتصريق جا رى ہوتوثبات ولا يفتح بدايں تفصيل برزخ صغري کبری و ذاست وصفامت و شدّو مدوستمت و فوق ا ودملافظهٔ مذکودین ایک ایک بیں تصور کرسے تاکہ ایک ہوجائے اور اس ایک کوالیبی قومت جلنے اور بیس تصور کرسے تاکہ ایک ہوجائے اور اس ایک کوالیبی قومت جلنے اور ا تنی سنتی کرسے کہ ان میں سیسے کوئی ایک بھی ندسہے۔ ہو میت خالص ہو جہائے۔ جب اس مقام سے تنزل کھے توایک وم عالم سفلی ہیں م المرید کرسے. احدیث الجمع میں بہنچے اور ذات و صفات کی تجلی ہوہو فی جاکر نہ کرسے. احدیث الجمع میں بہنچے اور ذات و صفات کی تجلی ہوہو فی کانکواسینے فعل سے بنائے عربی ذکران مروف سے منبوب ہے۔ ر<sup>ب</sup>ا ص ت م م ن ) بیت برزخ وات وصفات وشرو دومتحت و فوق می تماید طالبان را کمل نفس ذوق وشوق:

# ورجيئه معنى جيطا ورجهمرا فبسري

جب سانک حالاست نرکور مسیے گذر جائے تواس کوچا ہیے کرمرًا قبر پیمشنول ہو کمر معنی محضوص کو دیکھے اسم زات کو دل پیمستط کرسکے اس کی سجلی سے دل کے ومم كودود كرسب اور اكنتمس وَالْعَرَ وَوْ يَحْمِسُنُ نُوْرِاللّٰهِ كَے نورسے استِیمُوّد برید به در دوسورتیں ہیں ایک فائفن اورد وسیری مرید ہے بسیندسلوک کو شیھے کہ قمری دوصورتیں ہیں ایک فائفن اورد وسیری مفيض بهدية قاب سمه مقابل فالفن يعنى اس سهد فيعن يلنه والاسبهادر عالم سفلی کے لحاظ سے اس کا پیمفیض یعنی فیمن دینے والا ہے۔ آفتا ب کے وظالفت واعمال سالک میں ظام ہر ہونے سکتے ہیں اور آفیاب بنرات خوودور سے اور ہردوجانب نورر کھا ہے۔ نیجے بھی اورا ویر بھی۔ آفاب کے اوپر سے اور ہردوجانب نورر کھا ہے۔ نیجے بھی اورا ویر بھی۔ آفاب کے اوپر تین سواکشه نفوس فلیمه بین اور بیرسب کی سب آفتاب کے نورسے روشن ہیں۔ سالک بھی طلعت افرا ب میں تمام کو طلے کرتا ہے اور ماہریت عموم کووں ہیں۔ سالک بھی طلعت افرا ب میں تمام کو طلے کرتا ہے اور ماہریت عموم کووں سمها سے معران اسمائے کیا نی سے گذر کوتسمینہ اسمائے الی میں آتا ہے۔ يدمر تبده غطيم بهيدم تبلى بروات ومتجلى مجسن نووسهدا ودظهودم رتب اعظم اسم تقتر سيسب الَشِّفَةُ اسْرُاللِّهِ تَعَالَىٰ فِي مَسن تَبَوَالُوَاحِبُ اسْمِقَام سے اسکے نہیں ما سکتا جب اپنی صورت نظرنداسئے تومرشد کا مل سسے صورت مرا قبہسے ماصل کرسے العربیت اسسے مبیح وم صفائے ڈنے يارمن نما: بينم رخ جمال شودمسيندام صفاج الطنّا حبب سالك اسسه كذر كريد تواس كے بدمرا قبريس سرفيكا في كد حبدا سراراس سريس مخفی ہیں ۔ بدن النسان میں شیش جہت سسے ایک ہی ندا وصداسنی جائے

المري كه بيشه بهرهال اليمب بي حال برا برايب بي طوّر گذر" اسب ليكن انسان كى كه بيشه بهرهال اليمب بي حال برا برايب بي طوّر گذر" اسب ليكن انسان کواس کی خبرنہیں سہے کہ اس سمے وجودیں اس کے ساتھ کیا چیز ہے اورکیا کیا کیفیا ت طاری ہورہی ہیں جب پیرومرشد کے کرم سے اس کو یہ نعت عامل کیا کیفیا ت طاری ہورہی ہیں جب پیرومرشد کے کرم سے اس کو یہ نعت عامل بهوجائيه گی توابسامىتغرق بوجائى كۈكۈپى وچنال كچونەرسىمے گی اوراكترصنوي حضرت حق میں رہے کا کھا ناپینا بھی اسی سے ساتھ ہوگا جنائیجہ ارشا دنبوی ہے اَ يَيْتُ عِنْدَدَ إِنَّ تَظُعِمُنِى وَيَسْقِينِي ابِ اس كَمْزِل يرمَعَام بِوكَا ١٠ اكْمِ یا بیس سال سے بعد مجی اس منزل پر بہنچے تو شریعیت کی بناہ کی مکہ کاشت ضر ور کریسے اور اگر جالیس سال کے اندر ہی اس مقام پروہنیج جائے تو اکثر اليها بونلسيسے كرب قيدوازا دوبياك بهوجا اسمے. رقو و تبول نظير نہيں م من بنا بنجر السَّوَ ال رَجُ وَالطَّرِنيفَةُ مَسَدُّ كَے انبام كوسموسے كر حبب اس سے کا م کی ابتدا ہوگی تو تمام کاموں سے بی ہوجائے گا تاکہ وہ اہل کار کے نام سے موسوم کیا جائے۔ ا ور پرمقام جلال عظمت ہیے کہ حجا بعزت سکے نام سے موسوم کیا جائے۔ ا ور پرمقام جلال عظمت ہیے کہ حجا بعزت میں متجب ہے اور کمال استغناء میں منفرد۔ صفات تبوتی سلبی ہوجاتی ہیں ا وربیر دهٔ غیب پیس آجاتی بیس الان کیا کان دکان الله ولاشنی معه مرجهروه اب ولیسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اور النگر ہے اس کے ساتھاور ر در در می بیز رود بر می منوان و در می سیسه منسوب نهیں بوتا اور مرصفت محولی جیز رنہیں . و مسی عنوان و رنگ سیسه منسوب نہیں ہوتا اور مرصفت سے الگ ہوجا تا ہے۔ فن نعاسے اسے کرم سے یہاں پہنچانا ہے مراقبہ يه بها س صورت سعيم بو ، ه . و . ا بيناً سا لک پهال سعے گذر کو مرا قبر میں ول مترور ملاخط کرتا ہے۔ ول مدور منور سبیے نور وات سے اور اور کوم روختنده سب اور دلیل روشن و اتق سبے. وجود ممکن اور وہ روح اور کوم روختنده سب اور دلیل روشن و اتق سبے . القدس سيع تبير بيسر واكت ناه بر ويج ا نفيد بي اس كى شان يس

صاد تی ہے۔ یہ مکان واسٹیانہ سمیرع نہیے۔ حقیقت انسانی کہ وجودعالم سے تبيركى جاتى ہے وہ وا جب الوج وسے فیعن حاصل کریکے و وسرے مسکن الوجود كے بيے فيص بني نے والى سے وجو وائي مُريندِ ماظرة الى رَبِّك نا طِلاَة مِی مقام سیے. اگرکو فی کہے کہ یہ وعدہ ویدار قیا مست کاسہے تووہ نا طِلاَة میں مقام سیے۔ اگرکو فی کہے کہ یہ وعدہ ویدار قیا مست کاسہے تووہ برسم وسلے كد اس آيت بيں اسم رسب آيا ہے اور رب سے معنی بالنے ولك سے ہیں یہ عالم مکوین کی متبلی خاص ہے۔ جس روزان کے چہرسے ازگی حال مریں سکے اسینے پر ور دکارمی طرف دیکھرکر تومنور وشاد مال مہوں سکے بی<del>سودا</del> حال ہے سرما یہ مستنبل پر نہ طبے گا ارتی والنسٹ نارا کوئی نہ جائے گا۔ اور وَ هُوَ مَعَكُوا يُنِعَا حَصُيْ يُمْ بِهِ اختيار الْكُلِيمُ فَايُنِمَا تَوَكُوا فَلَنْ اَفَتَ الْحُوا فَلَتْ وسنه الله نظاره كرسيكا اوربهشت عالم علوى سے تعبیر ہے وطال دیار بنفسه بسب بالغيرنهين كيوبكم وهمل وجودى سبس اور وجوب كومغايريت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہرومر شدکی عنابیت سے یہ مرا قبد حاصل ہوجاتے تو مہیں اس کی نظراسی پر لگی رہے گی۔ مکل آفتا سب کو نظر و پیھنی سیسے اور ہارکیا وْرەكے ليے اندھى ہوجا تى بىرے كا ئ كِى اَ فَى عَمَاعِ مِسَا تَحْتَهُ هَوَاعِ وَمِنَا فَوْفَدُ هُوَاعِ سِي نَكِمّا سِي حِبِ آفّا بِ حَيْقَى طلعت كُرّاسِي تواس كوسيے يروه ويكه ليتاسيدا ور د أيت رئي رني انحسن صورة اللم كُنينَ حَتَى مِنْدِهِ مِنْ يَنْ كُلُ كُلُ لَا لَا مُرْمَا المِنْ عَلَى مِمِتَ نظارهُ رَيّا سبعة توكمند محبت تنكرة عرش بين ثوال يتسبع الدَّ يَحْلُ عَلَى الْعَرْشِ ا نستی ی اپنی منا سبت سے نود کو یا تا ہے چنا نیمہ ان بزرگ مستی سنے فرمايا رَاكِنتُ رَبِيَّ لَيُلَةَ إِلَمْعُوَاجِ عَلَىٰصُوْرَةِ مِشَاتِ قَطِّطٍ فَـُوْضَعَ يَدَيُهِ عَلَى كَنَفِيٌّ فَوَجَدُ تُ بَنْ وَاَنَاصِلِهِ فَعَلْمِتُ بِعُمَا عَلِعُ الْوَقُولِينَ كَ

وَالْاَنِحِدِيْنَ جَمِيهَ اس كُومَتُوف بهوجائيس كسيّحة خرم ايت بالمرخود ناياب بوجائي الكلطرياق تغكركومعلوم كرسيد تمفكر مسكاعة يآفضنل مسين عبساء وستشيعين سكة اس كوجانناا وراس عمل كوحال كمدنا مرزوات بعرفرص بهد كركلك الْعِلْمِ فَوْ يَضِيَّةُ عَلَىٰ كُلِ مُسْلِمَ وَمُسْلِمَةٍ وَٱطْلَبُواالْعِلْعِ وَلَوْكَانَ رِبَا الصِّينِ كُم كَاللَّهِ وَاضْح كم محم صدیت قطعی ہے۔ یہ بات صرور دین میں رکھنے اس مصول علمیں جتنا معی و ورجا نا پرسسے اس کو دگوری نہ سمھے ا ور اس بکتہ کونظریں رکھے کہ ظہوّ سيد بهلد علم، لع معلوم تھاكر بي علام كئے علم نہيں ہوتا تھا اورظہور كے بعد معلوم ما ربع علم بهد كيونكم بغير ملم كمد معرفت حاصل نهين بوتى المنعوف أودياد الخيست كأنب علمسه معرفت وحكمت كاوروازه كهلتاس تومعائن عین اینه بوجا اسیے قبل حوالله احداشها ومطلق سیے اسسیے میرودہ علم ابنے سامنے سے خود اُ تھ جا تا ہے۔ برمشا ہدہ مدکورا بھ کی بتلی میں ر برخ ا محر ہی سیسے ہو ماہیے ۔ انکھ کی تیلی میں وس در وازیسے ہیں اور مرد روازہ ا محر ہی سیسے ہو ماہیے ۔ انکھ کی تیلی میں وس ا بنی استنداد کے اعتبارسے معنی خاص و عام کے بیسے فاکفن ومفیعن ہے ا ور دسواں در وازہ سر ہیں۔ ہے کہ اسے اُ تم الدماغ کہتے ہیں فیص علوی و ا در اک علم و حکمت و عقل اس سے ہے۔ حبب کوئی اسرار غیوب معلوم کرنا چاہیے نو و ہاں اسینے وہم کو و در کریے کے سنتا رہ مشتری کی طرح ہمیشہ حرکت ہیں رہے۔ جب سالک چھے مہینے کک اس کی یا بندی کریسے کا تو چھوا صکے بعد صورت نما ص متجتی ہوگی اس صورت سے۔

# مريش مرسف من من الميل الميل ورحيصورا ونصار بفات بيامين

جب سالک چھ در جے سطے کر سیے تواس کے بعد قُدم عدم راو قِدم میں رکھے ا ورهزت حق میں پہنے کر ایم الی کمین کواز ل سے ابریک وونوں کھیں ا بطوت وجود مجودات سيع بنجاسنه اورابتدا وانتهاكا ادراك كميسه اكس صیفت کو دریا فت کرسے جورنگین ہوکر عالم سے شہرا دیت میں آئی اجھال و تفعیل کے ساتھ عالم بمیروصغیر میں انسان عالم بمیر ہے اگر چے تصورت صغیر سبيدا وريه باست اس ديبل سيدها وق سبد اكفاكؤ ما يَعْلُو بِهُ النَّتَى كرمعنى خاص وعام ما بهيّاً وحقيقناً تقديمًا وآخيرًا جمالاً وتفصيلًا النيان بى سينظهر ہوستے۔ انسان کوانسان سے پہنچانے کہ انسان فوق عالم ہے اکلاپنسکانُ مُ طِينَ وَجُمِيْعُ الْأَكْ وَمُ طِينَةً ووسرا بكتريب مِ كُمُ عَالَم مُرُوعُ الْحَالَمُ مُومُوعُ الْحَالِمَ مُ ہوا ہے صفت بحوین کے ساتھ اورالنیان تقویم ہے۔ 'دات وصفات کو سمعند میں غلطی ند کرسے۔ الی صل صاحب حشن کا آتھے چیزوں پر استحصا رہوا۔ يهين سنه مرربگ بين ربگ كر ايك كي نر مي كود ختيا ركيدا أنْحَبَا بُ حِيفَةً تَد يُمَت يَ مُصَعِيمَة الْعِيلُو سِمَكَان مِن ابِنَ مَقَام كو ببندكريك يروهُ يمكوين مين ظام ربوا · اندازهٔ طلب سيد حس حشن اندازه كمه نا چا لم كرليا اور صورت بحوین میں مطبور بہوا کہ میکان لامکان اس کا ارا وہ ہے اور قوت قدرت اس کامقام ہے اور مرایک می حسب استعداد انتظام فرما آسہے۔ جار باطنی مقا مات کو بیان مردیا گیا۔ نے . چارطا ہرمی کو بھی جانما چاہیئے۔

اصی ب تو جدا چنے افعال کے عارف ہوستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شفس واحد کثیر نہیں ہے اپنی کڑت سے عالم كبير كے جار وروانسے ہيں. ہرور وازہ كے ليے ایک رسول ہے اور ہررسول کینے کتا باتسمانی نابت ہے مطلق ومقید کے معنی ایک ہی ہیں قلم قدرت خطاسیے پاک ہے۔ ارباب شعیق بھی بھی کہتے ہیں کرعالم مبیر کے چارور وا زیسے ہیں اور مبرور وازہ کا ایک سول ایک کتاب محق ہے۔ چاروں معل حق و باطل کے درمیان فرق بیان کریستے ہیں۔ وہ مغیدکو ہماکرمطلق کوسل منے دیکھتے ہیں مطلق سے ان کا شب وروزاُن کو کام سہے ، ان کا غفلت سے ہوشیارینا صنور دبیداری ہے۔ بوایک سنته اور مشنا آسیے دومسے کواس کی فبرہیں، بو دیکھا سہتے اور دکھا ناہیں . دوسرسے کی اس برنظر نہیں بڑتی . وہ جھکھٹٹ ولطيف كوجانتا بيع ووسرسه كواس كابتترنبين جتنا بوكتنا ببيعه اوركبلواتا يه اس گفتگو کا دومسرے کوعلم نہیں ہوتا - ہمیشہ استعاط اعنیا فیات اس تصدیق کے تصور میں رہما ہے اس اشار سے برس نب ع ک ایفنا حبب سالک آل سے گذرجا ہاہیے تواس کے بعد و وسرے تصورات کی منزل میں قدم کھتاہے ، ور دیجه کسیسے کے طہورموجودات وجود وات پرشید وا مثمال کی صورت ب<del>ی ہے</del> ا ور وجود وات سیے صورت وشکل پاکرا ور ر وح مجتم ہوکر فرق وامتیاز ا تی نہیں رہا ، یہ عالم عالم وجو وسید عالم عدم نہیں سے الرجمیر عالم دومسرا حن امتياركرليتا بهد. عارف اتوال واسماء وافعال كوديكمة بهدتوسيس ان كوفعل حقیقی سے تصور كرتا ہے اور سات درجوں سيے كذر كرہے نشان ہو جا اسبے پھریے نشان سے خود کونشان میں لاما ہے ہرحال کوہمیشہ برملاا فعال عالم محضظ ہرو باطن ہیں موجتجو رہتا ہے چنانچہ سینے سعدی فراستے ہیں۔

# اگرمه کیے محرم را زگشست به بندند بروی دربازگشست

ایسامستفرق بوجا آسی کر بشریت کاکوئی ائرنظر نہیں آتا . ناظر ومنظور و نظر ایسا مستفرق بوجا آسی کہ بشریت کاکوئی ائرنظر نہیں آتا . ناظر ومنظور و نظر ایک قبید بوجا آسی سے سنگی این آنکا الله کو ایک الله الآآن ایک و خدید می لا شکر دیگ یی آس کے حال کا سودا ہو جا تا ہے اس نے عالم شہا دت کو شہو و جا نا و رشک دالله انسه لا الله الا هو کو موجو د پایا عالم معنی اوراک ہے جب غیب سے شہا وت میں آتا ہے تو تبحل من کی مام معنی اوراک ہے جب غیب سے شہا وت میں آتا ہے تو تبحل من کی مام معنی اوراک ہے جب غیب سے شہا وت میں آتا ہے تو آمسے سریز نہیں رونما نی ہوتی ہے یختر جب کھ فرصی الطّلکات الی النّدُ و الدّورك تی مریز نہیں و رونما نی ہوتی ہے اور الله فرا الله فر

س کی میں وات کے تصور میں مشغول سے کہ یہ صوفی کی آخری منزل ہے۔

اکھٹو نی مشخ اللہ اس متعام کی رسا ٹی میں مشا کنے نے کہا ہے کہمائک
الکھٹو نی مشخ اللہ اس متعام کی رسا ٹی میں مشا کنے نے کہا ہے کہمائک
اللہ کی تمام صفات کا جا مع ہو کرنیا ہر ہوتا ہے۔ اس کے ظہور کے وصف
سے اور غیب ہوبیت باطن اس کے بطون اور معرسے ناخن با کہ آنکھ
کی بھٹی ہوجا تا ہے اور دیدہ بعیرت اس کا بما س ہوجا تا ہے۔ اکینکا

تُوَكِّنُ إِفَتَ قَدْ حَهُ اللهِ اس كام كز توجه بوجاً اسبِ ببب سالك بعارت کا پر ده ۱ پینے ممکن وجود کے ساحنے سے ہٹا دیتا ہے توحش فالفن مہرش کو ا بني ظريف كيمنيج ليهابهدا وراخعي بوكراس كاعين عين موجأ لميم ا ورحب عين سے تنزل کرتا ہے توعین عیاں ہوجا المہے تجلی اسطرو نما ہوتی ہے وی وا بهاس عین صفات د وسریده حسن کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے اور نام بھی دونمرا برر جا للسب . بزار صد بزار نمائش کامتنظر بو اسبے دیب ساز ایک بواورسازند بر پرده میں دوسرا ہو۔ حبب سانکس اس مرتبہ پریہ پیتا ہے۔ اس کے عالم دور کا نفطهٔ سیروا سه بن جا تاسید اور نقطهٔ مرکز پرکار پرکار بین کامیا بی سے ظا مرتوبا سبے . نقطرُ استفاط عالم مستى بيان باطن سبے هُوَ الْوَقَ لُ هُوَ الْاَحِوْكُهُ وَالْظَامِقُ حُوَ الْبُ طِنْ حُوَ الْمَعَارِبِينَ حُوَانْبَ سِيطُنُود وہى ہے۔ جب دیکھٹا ہے کہ ابنی طرف سیے جاتا ہے اور اپنی ہی ،طرف جاتا سیے جب کھولتا ہے توخود جا تا ہے ا ورخودسے جا تا ہے شکیدک اللّٰہ اکّٰ الْا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ھوں سے کو گواہ بنا نا ہے۔ جس میں اس شغل کی امہیٹ ہوا وراس کی اتعالیہ اس كومانسل بوجائية نواس كاليك حال تعين بين آسينے اور ووسىدالا پس بهو. نو دان و ونول تعینوں سکے درمیان تعین میں ابسامنتغرق بوجلسے کہ اس شرکا اثر نہ رسیسے ۔ کہی ایسا حاصر موکہ ہرآ نکھ اسی کو دیکھے ۔ اس مقامیں معلومات سیے بہجے ۔ بہب نو دکو دسبھے تو معنوری سمے بجائے سیے حفنوری بوجائے گی۔ ا ور حبب فہور ہیں واخل ہوگا توسیے شہو و ہوجلے گئا -صروت ا ثنا ما صرب کم نعور علی سیسے محراؤ نہ ہوکہ اکٹیسلٹوم بچکاب الله الگاکپو اسی مو تع پر کہا ہے کیونکہ ہے معلوم علم نہیں ہوتا اورخواہش ہوتی ہے كرأسه يا وكرسن كے بيد آ واز ہو. يہ بات اس بيد فضول سيكلاس

منزل میں ندا بن خبر رہتی ہے نہ خدا پر نظر جاتی ہے ہو ہو ہو یہ مقام سادگی کا ہے۔ اس مقام براس کی طرف اشارہ فرما یا ہے کہ مَا اللّٰهُ وَلِیّا کَا هِدُولُ مَا وَکَی مِیں آزادی ہے موا فذہ وعنا ب نہیں ہے جوسانک اس مقام کا فحرم راز ہو گیا اُس نے کا 'نما ت سے برتر قدم رکھا تو ہما م دولیشوں کا ویدہ بھیرت اس در ولیش کا قدم ہوجا تا ہے جانجہ کہتا ہے در لیش کا قدم ہوجا تا ہے جانجہ کہتا ہے تَدَ مِی عَلَیٰ بَصِیْرَ وَ کُلُ آ وَلِیکا بِعِ ذَمِکا رِیْ اُس سے بر هو کر تعربی نہیں ہوسکتی معلوم کر ہے ع ع

# المحول ورميهان العائية المح كيافي مي

وه بزرگ فر ماستے ہیں اکٹی ٹو عِلْمَ اِن عِلْمُ الْوَجْدَ ا نِ وَعِلْمُ الْوُدُ مَا لَا وَعَلَمُ الْوُدُ مَا لَ اس کا قرب چھ جینروں سے حاصل ہوتا ہے جن کا اوپر دکر کیا گیا یہ بات حدیث و نفس سے معلوم ہو ئی . حس نے عمل کیا اس کو معالمتر با طن حاصل ہو ا کیا جنا نبحہ بیان کیا گیا ہے مالات باطن میں اور علم ابدان میں ماہیت و متیقت د وچیزوں سے بی ہرہوئی ایک تومزاج مقائق کے حبم کی تکوئی جیساکہ اطبا دسنے کہا ہے۔ دو سری ماہیت خاص نظہورا بران انسانی کہ معرونت نيدا ساست اللي سے اسائے كيا نی كی صور توں میں كس سيرت سیے صورت یا تی ۔ اس کو سیھے بغیرمو مدمحقق نہیں ہوتا صرف موجدہی ہوتا ہے ستحقیق کی الجمن میں مبتل ہوسے بغیرا یک ہی حال پر قرار حاصل مسے ا ورما ہیست ازل وا برکو دریا فت نہرسے جب م ر درجہسے غافل ہو جائے کا توطا ہر و باطن بھی ایک ہی نظرا میں سکے محقق آ نکھ کا مرتبہ انکھ سے معلوم کر اسے اور یا و ل کا وہی مرتبر مجھتا سیے کر جویا ول کا ہونا یا ہیئے. حبب وہ شخص کا تصور کرتا ہے توا کیب ہی نظرا کا سہے ہیں بات سا تکوں سکے سیسے نہائیت صروری سہے چنائجہ ابتدا و انتہاکا سلسلازل سسے ابد مک سہے اور اس کا طہور مختلفت شکلوں ا ورصور توں میں ہور ا ہے۔ وجوب و اسکان ایک دوسرے کے پیے لازم وملزوم ہیں۔ لیکن وجوب عالم عنیب ا ورامکان عالم شهرا دست سے جمام مشکلمین و صوفیا ایک ساتھ شہا وت سے گذر کر دریائے وجوب میں جا پہنے قیا بنفسه دیکھا توکلام نفسی کوسبھا مٹنکلمین نے قیام توکیا لیکن اکٹراس سے وا بنیں کہ دریا کی تہدمیں کیا ہے ہیں اسی چون و چرا ، عور و فکر میں مبتلا بوکر اس خدما جزا کھتے ، ورتہہ تک رسائی نربیوسکی منگرمو فیہنے اس

پر قاعت نه کی در عنان توجه کو آسکے بڑھا کر وارا لوا حدیت ہیں پہنچ گئے وحدت کو دیکھ کر اندرآسئے توصول کارکو ویکھا ورمتیا نہ واراحدیت کی طرف متوجہ ہوئے اور بھرو کا سے والہی کا خیال ترک کر کے بہاس ور ا وُقیعن ولایت پہن لیا آ لُورًا عُرف اُلکھک بیٹ فیمنگ ور ا وُقیعن ولایت بھوگئے. بغرط قا بمیت خو د بخ د وریائے معرفت کی موجوں کی مد وسے اپنی قابلیت نک چہنے کئے ۔ وجود وا جب ومکن اپنی ابنی ابنی کی خکہ ہے جہاں سے یہ وولوں نہیں نکھتے ، بیت مکن زینجہائے عدم ناکٹیرہ رخت واجب ومکن مکن زینجہائے عدم ناکٹیرہ رخت

روح مثال وصورت مثال ایک ساتھ وونول مجنرت وجرب اسماء کلی النی موجو وہیں عالم امرسے کرعبارت کن سے کہ اٹھا کیس اسمائے النی میں اورفیکون اشارہ اسمائے کو نی ہے۔ انہوں نے بھی اٹھا کیس صوتیں انتقیار کی ہیں۔ اسمائے النی اس تفییل سے اکد رفیع الجا مع اللّظیفت المنعوی المسکون و النی اکتفیل سے اکد رفیع المکی النی اکتفیت المنعی المکی النی المنقب المنعی المناب والمن الماس المناب المن

. نلک: بهره فلک عطار و فلک قمر که هٔ اتش کرهٔ بهواکرهٔ آب کرهٔ خاک مرتبه ُ جا د مرتبه نبات مرتبه ٔ چوانات مرتبهٔ مک مرتبهٔ جن مرتبهٔ انسان مرتبهٔ مرتبه ُ برخا د مرتبه نبات مرتبه ٔ چوانات مرتبهٔ مک مرتبهٔ جن مرتبهٔ انسان مرتبهٔ جا مع<u>ہدے</u> اور اسما دا لہی کلی کو معاوا ور اسماکو نی کو مبدا میں ہیں۔ اور ان دو حصرتین میں سے سرایک تا مرتبع ندات اٹھائیس مراتب ہیں ۔سانک کی حصرتین میں سے سرایک تا مرتبع ندات اٹھائیس مراتب ہیں سر مدا سما دکو نی سید ہو تی ہے کہ وہ اس کا مبدا دیسے اور والیسی اسماد کلی آمدا سما دکو نی سید ہو تی ہے کہ وہ اس کا مبدا دیسے اور والیسی اسماد کلی ا ہی سمے راستہ سے ہوتی ہے۔ کہ وہ اس کامعا وسیے۔ حقیقت انسانی ان وولؤل كيدورميان برزخ ہے كم مَدَجَ الْبَحُرُ يُنِ مَلِتَقِبًا نِ بَلْيُعْمَابُونَجُ لاً مَینغیکا رن کاشاره اسی طرف سے واس راه میں کسی کوانیا فا وی ومُرشد نائے کہ سانک کو بے مرشدرا ہ نہیں متی اور بے معرفت الکا ہ نہیں ہوتا۔ جوبغيرمرشداس منزل ميں قدم رکھے گاسائل ہوجائے گا الحاصل سالک موسوائے عالم باطن سمے قرار نہیں ، مصل ہوتا جب مکب وہ اسمادا ہی کا دِد ر رہے۔ نکتہ ، جانبا چ<u>اہئے</u> کرانسان اجمال عالم ہے اور عالم تفصیل . ناریہ ہے۔ نکتہ ، جانبا چاہئے کرانسان اجمال عالم ہے اور عالم تفصیل . حبب انسان المنت قبن من مقيد بوالهد تومقيد مجروجود بوالمدهم یا نی پر محا فی جم جاتی ہے تو یا نی اس سے پوشیدہ ہوجاتا ہے اور جب اس پرمٹی کا ڈھیلا آ کر گرسے تو کھے دیر کے بیسے کا ٹی بیٹ جاتی ہے بھر یا نی سے منہ کو چھیا دیت ہے کیوبکہ تمام حوض کو کا ٹی نے گھیرلیا ہے ،اسی . طرح حبب ذکر و فکریسے انسان کوغفلت ببیدا ہوتی ہے تو نور باطن پوشید موجا تا ہے اور تکسوئی باقی نہیں رہتی . حبب سجس کمال تمام عالم کواپینے ا عاطه میں لیاہیے اور زونگارکدور ملے ہرطرف سے برطرف کرویتا ہے۔ توما بهیت بهوجا تاسیسے اور تمام عالم جبروت کے ہرجبرہ سے وہ پیروہ ہٹا ویا ہے بشرطیکہ اساء الی سے مدویے اورظہور مراسم میں ظہور مرتبہ

شہا دست ہے جس کانام تنزل ہے اسی طرح وعوت کرسے تاکہ آخری مرتبہ پر مہنچے ، اور پر دسے ڈلسلے والی تاریکیاں سرطرف سے فنا ہوجائیں بہال يكسكراكيب انسان تمام ما بهيت بوجاست جبب يك نسان بوگيا توكوني چيزايس ندر ہی جوا لنیا ن کوچییا وسید. تمام افرا د ایک انسان ہے گلّ وجز وہی ہو جا تاسیسے و ہی رم آسیسے اور وہی ہوتا ہیں۔ اس کا بیان ذکمسکے ند کرہ ہیں تھی ہو چھے ہے۔ ہرسالک کو دعوت لازم ہیے . بعبن مشاکنے یہ نہیں جانتے كم مريد ول كوايك عنوان سهاس راه منيس علانا جاسيك ظا مرى واطنى خبري ان كونهيس بتاسي كدان كاحال كس مرتبه بيه مينجابه وركس منزل ك بہنچانا چاہیئے . بیرخود غافل ہیں جو بھرانہیں حاصل ہوا اس سے آگے نہ برُهے اسی بیں روگئے. بینہیں کرتے کہ مریدوں کو اس درواز ہسسے مینی کراس در وازهسے با مرنکالیں اکداس بیں در بان نہ تمہرسکے۔ جانب والااور و پھنے والادہ عالم الغیب والمتھا دہ ہے۔ چندالفاظ <u>سیے صورت معاملات کی جا نہب اشارہ کرتا ہوں۔ واصح ہوکہ اکٹراسے ٹے</u> جبروتی بیان کرتا بول حبب مبتدی کو د ورا ن ریا صنعت جوکھے ظام مہو وه وصفت نفنیا نی رونما ہوگا . عنا صروطیا نع پس سے جوجیزوجودیں ر ای به و ممل طورسی صورت نفس میں رونما ہوگی نواه سفلی ہویا علوی حبب سالک اس مقام سیے گذرگیا توروح صورت مثالی ہیں ظ مبر بوگى . جنما اسكے قدم برصانا جاسہے كا اتنا ہى جبھے ہما ہوا ديكھاكا. بدایت و نها بیت نفس کو نه سمی سکے گا. نفس چیز ہے ہے چیز نہیں بیکہ بمه جيز بيد. حبب اس مرتبه برف نزبوكا توسالك متوسط بوجليك كايم وبى نفس مشا مده ومعائن كى صورت ميں اتا سبے اور عالم عنيب وشہادت

ا س کا حن ہو جا آسہے . کبھی بالوجہ د ، مجھی بالامکان اور کبھی ہمہمکان وہی ہوتا ہے سید نشان اس کانشان ہے۔ سالک منہی ترمیں سیھے کا کونفس ا ببدار ب روی بید اور انهما رب لارباب حبب پرمقام حاصل بوجه کا تومنزل کی تمیزرسیدگی ا ور مرحیز کواسی بیزسیبنجاندگا اس میں فلطی نه كريد كا. نكت ويكو كاروبارعالم كي جانن كي سلسدس جب مبتدى كجهروا قعات عالم بسسي وكيهاسم تولعض ان بسسه عين تم بی اور بعض عکس نیکن مهفته و ما ه گذر<u>ند نیم</u>نیس یا ماکنظ هر بموجاستیم بی اور ۱ ور دبیب متوسط خیرو نشر و بچھتا ہے۔ تو ماہ وسال سے بھی زیا وہ گزرتاہے ا در عین یا اس کی 'بعینه تبهیررونما ہوتی ہیں۔ حبب منتهی دیجھتا۔ ہے توہبت سسے سال و قرن گذر جانے ہیں اور آخرظہور ہوتا ہے کیوبکہ جب استعداد قرب ما صل ہے تو غایت قرب سیے اور دیکھنے کے خلاف کوئی بات ر و نما نه ہو گی واقع حال ہوگی اگر چران کے ویکھنے میں دیر ہوتی ہے۔ ا ن کا دیجفنا ولیل و تحبّت متین ہے۔ ایک ور ولیش نے بارگا ہ خداومذی یں ایپنے مقصد ولی کوعرص کیا ہدوہ عیب سے بشارت ملی کماس طرف توجر<u>سے</u> بازر بیے یہانتک کرز مان ظہور ہیں دوبادہ اس کوعرض کرنا پر معا مله معامینه باطن کاسیسے بہجلی وات مبلال معامنه و بجمال معاملہ و تاہیسے ا ورنتیجه نهیس نکت به حکم صفایت سبی رکھتا بہے اور اسی سے تمام کوتیاس كرسيد وومرسيد بيكه نيال ووتم كى بات معنى سيد خالى ہوتى ہے اور ا در وجو د میں نہیں آتی . تبدیل مزاج میں تبین چیزوں سے پریشال نہیں ربتا نیتجه مجی صافت نہیں نکلتا که مقام بساطت میں باسمی میدنیشانی ہے۔ سوچیزیں بینیشان نظراتی ہیں و و سرسے پی کہ جبب ہوگ ارام کرتے

ہیں تو ہرایک کی روح عالم جبروت کی طریت متوجہ ہوتی ہے۔ خیانجہ یا نی بیل تو ہرایک کی روح عالم جبروت کی طریت متوجہ ہوتی ہے۔ وریای جانب رئ خ کرتاسید ا ور مهیشه بقدر قابلیت بهتا رسمکسید. ویواور جن و ملک فہریں وسیتے ہیں۔ سفل ہے تو و پوتیا تا ہے ، عالم علوی ہے تومن مهتا بهد و در ما نی بهد تو فرستند بیان کرتابهد و برایک کواین ا پنی چینیت سے خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر بگردت مھی پیدا ہوتی ہے۔ توج دسیتے و فتست بومعا مل<sub>ه</sub> رونحا بہو المسیسے و ہی کھل کرس<u>ا منے</u> آگا تیسے اگریے تا خیر برما تی ہے مگر تعطیل نہیں ہوتی آیت کرمیر ارخیا سکنکے عِبَا ہِ ی عَيِيٌّ مَرَا بِينَ قَوَيُبُ ايَجِيُبُ وَعُوَةَ المسدَّ اعِ اخِدَا دَعَانِ فَلْسِنَتَجَيْجُكِ لِيَ وَ لَيُوْرُونِ إِنْ لَعَلَقَهُ وُ يَنْ سَنْدُونَ اسْ مِن تَصَدِينَ وين وا يَان سِير ويركب كشف حقائق محييئه وعوت كمنا جاسب اوران كيمبدار ومعا وکی ما بهیت معنوم کرنا چا ہے توبیعے چندر وز واجی تزکیهٔ لفش کرہے ، ور **ماکولات جسی بی** وروغن حیوا بی اورنمک معد بی وسمندری اینے چار دن طرف جمع نر کمیسنے ورنہ نمکب معدنی مداکل ملال وصدق مُقال ا ورصائمُ الدمبرِ، قائمُ اليل ، قليل ا لطعام ا ورقلته الكلام سيح ساتھ صات ا ورنیالی و آماریک مجگر بین حبیم و بهاس و جلسکته نمازکی پاکیزگی سکتے ساتھ مفلًا بچھاستے دربزیت دعوت پیرمنگل ا در برحکوروزہ سکھے اورجرات و کوبوقت جسے صا د تی عنس کرسسے اور بوقست انٹراق ووگان<sup>و</sup> شکرایوشو ا واکرسسے بھروو دکھست نفل برو حصرت سالت ، 'بس صلی الٹرعلیہ وسلم بجراد واح چهاریار وعنرمبشره کو دونفلوں کا توا سب پہنچاسئے اس سکے بعرص ست بیسی الشیوخ بیسی شها سب الدین مهروکدی قدس سره کی دور كلطرفت كميسب بجرحفزت سلطان الموحدين بثنخ كلهود الحق والتثريج وللدين

کی روح کی طرف توجه کرسید اس کے بعد جس روح در ولیش کی طرف توحہ كريسة تومهرا بكيف كيريني ووكانه ا واكرست ا ورمبرابك كى روح كوالمسس كا تواب بہنچائے اس کے بعد بتوجة مام روبقبلہ ہو کرا کیب ہزارمرتبہ ورو ویرائے بهره برنیت نضاب چار مزار چار سوچوالیس مرتبرا در برنبت زکوه سات مزا رمر تبه به نیست عُشرچار مزارمر تبدا ورمبزیتنفل نوسومرتبه ا وربرنیت و ور مُدّوراً مُر مِرْار مرتبه اور برنیت بزل باره بزار مرتبه اس کے بعد برنیت ختم البجدی ا عدا داسم ؤ است ونام خو و ونا م مصرست رسانست ما ب کوجمع كركي يراسيه كريه جامع جميع مراتب ہے . آخر كاركشف انسا نيسهد . حبب ان شرالطسیے گذر جلسے تونان گرم یا شیری بہم مر دہ لینی ملیدہ بنا کر چند فقیروں کو کھلائے اور بیے صرورت چندجا نوروں کو خرید کرا زا و کرمے ہے ا در کشف سے پہنے جس رتبہ کو چاہیے حاصل کریسے گا اور دعوت کرسے تِقَاعِدِهِ خُدُ حُدُ فَا قُلُ الْفا الشَّاسِيةِ وعوت مِن الأنكرو حقيقت ا م تبرجلہ سا لکب پرمکنوفٹ ہوجا سئے گی نمنہ وکرمہ، سملسئے مذکورے برر صفى كاطريقه يرسم كالرفيع مَنَ فَعَنْتَ بِالدَّفِع وَالدَّفَعُ فَى وَفِع وَالدَّفَعُ فِي وَفِع وَفَعِ لَكَ برر سف كاطريقه يرسم كاكرفيع مَن فَعَنْتَ بِالدَّفِع وَالدَّفَعُ وَالدَّفَعُ وَالدَّفَعُ وَالدَّفِعُ وَفَعِ وَفَعِ كا رَ فَيْعُ كَا جَا مِعُ جَمَعًا مَا إِلَيْهُ وَ الْحَمْعُ وَالْحَمْعُ مَعْ عَلَى كَاجَامِعُ بِالطَّبُعُ تَلَطَّفُتَ بِاللَّطُفُ دَاللَّطُفُ بِيُ لَطُفِ لِنَطْفِ لَطُفِكَ يَا لَطِيْفُ بَا قَوْمُ تَقُوبَيْتُ بِالِقُوَّةِ وَالْقُوَّةُ فِئ قُوْءً قُوْتِكَ يَا قَوَى كَا كُونَ كَا كُلُتُ بِالَّذَلَّةِ رَ النِّرِلَةُ فِي وَلَهُ وِلَكَ يَا صُـذِلُّ يَا كُذَّانَ ثَرَدُفْتَ مَا لِدِّ ذُقِبَ وَالرِّنُ قُ فِي دِزُقِ دِزُقِكَ يَا رَزَّاقُ كَا عَزِيْنُ تَعَزَّ زُتَ بِالْعِزَّتِ وَ الْعِزْتُ فِي عِزَّ سَعِزَّ مِكْ يَا عَذِينُ مَا مُعْمِينَتُ تَمَكَّتُكَ مَا لَا مِسَاتُهُ دَا لُورِمُا تَهُ فِي ْ اصَاتَةِ اصَاتَتِكَ كَا صَمِيْتَ كَالْحَيْ يَحَيِّيْتُ بِالْاَحْيَاءُ وَالْعُجَاءُ مُ

وِي الْحَيَارِ الْحَيَا يُكَ كَا حَيُّ مَا فِي تَعَيِّتُ مِالْحَيْرَةِ وَالْحَيْرَةُ وَالْحَيْرَةُ وَيُحَيِّونَكِ مَا مَحِي مَا ۚ قَا رِبِصْ تَقَبَّصُٰتَ مِا لُقَبُصِ وَالْقَبُصُ فِي قَبُصِ قَبُصُكُ كَا قَارِيضُ يَا مُبِينُ مِنْ بَنَيْتُ مَا لِارَا مُتِ وَالْاِبَا نَهُ فَى ١ بَا نَا وَا كَا نَاتِ اَ كَا نَاتُوا كَا نَتِكُ يَا مُبِينُ يَا يَعْمُصِى تَعَصَيْتَ مِالْهِ خِصَاءِ وَالْاحِسَاءُ فِي الْحِصَاءِ الْحَصَاءِ وَالْوَحِدَاءُ وَالْحَصَاءُ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ عَلَيْهِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءُ الْحَصَاءِ الْحَاءِ الْحَصَاءِ الْحَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَصَاءِ الْحَا ٬ يَامُحُصِى َيَامُصَوِّرُ تَصَوَّدُتَ بِالتَّصَيُوبِ وَالتَّصُوبُ يُرَئِيْ لَصُولِا تَصُولِ كَصَوِي كَ مَامُصَوِّرُ كَانُورُ رُسَنَى دُبَ بِالنَّهُ رِوَالنَّوْرُ وَ فِي نَوْدِ نَوْدِكَ كَانُورٌ كَانَكُورٌ كَاقَاكُمُورُ تَعَهَّنُ تَ بِالْقَهْرِ وَالْقَهُرُ فِي تَهُرِ فَهُ لِي كَافَا هِرُ يَا كَالِيُوْ لَعَكَابُ مَ لَكَ بِالْعِبِ وَ الْعِيلُو فِي عِلْمَ عِلْمُ كَاعِلِيهُ وَكَا رَبُّكِ تَنَ كَيَعَتُ مَا لَرَّ لُوْبِيَتِ وَالرَّ لُوبَيَتُ بِيْ رَبِيُ بِيَنِ رَبُوبِيَ بِيَاكُ اَيَا رَبِ يَا مُعَدِدُ تَعَدَّ دُتَ بِالتَّقُدِيْرِ وَالتَّقُدِيُ فِيْ تَعْدِيْرِ تَعْدِيْرِكَ مَامُعَدِدُ كَاعَنِيْ تَعْنَيْتُ بِالْغِنَاعِ وَالعَنَاءُ رَفَىُ عِنَاءِ غِنَا يُكَ يَاغِينَ يَا مَشَكُوْ وُ تَشَكُّرُتَ بِالسَّكُو وَالسَّكُو فِيت سُنكُر سُنكُرِكَ يَا شَحَتَىٰ دُكَا مُحِينُطُ تَحَوَّكُ اللَّحِاطَةِ وَالْإِحَاطَةُ فِيُ اجَا طَهِ اجَا طَلِكَ يَا مُحِينُطُ يَأْتُكُنِيوُ تَحَكَنُتَ بِالْحَكَةُ وَ الْحِكَةُ مِنْ حبيت كمة حكمتك كاحكن كأظاهِرُ تَظَهَّرُتَ ما لظُّهُوْ دِوَ الظُّهُوُدُ فِي الطُّهُوُدُ فِي الطُّهُوُدُ فِي الطُّهُوُدُ فِي الطُّهُوُدُ فِي الطُّهُودُ فِي الطَّهُودُ فِي الطُّهُودُ فِي الطُّهُودُ فِي السَّمْ اللَّهُ اللَّهُودُ فِي الطُّهُودُ فِي السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ صُلهُ وَيَظُهُ وَدِكَ مَا ظَاهِدُ مَا كَا عِلْ مَبْطَلُ مَ كَالْمُعَلِيْتِ مِالْبُصُلُونِ وَالْمِنُ لَذَ رِق يُبطُون يُجُلُونِكَ يَا يَا طِنْ يَأْ الْحِرُ تَاكَثُونَ بِالْرَاحِرَةِ وَ الْاَحِرَةُ رِفُ أَجِرَةُ أَخِرَ وَالْبِئُ كَا أَجِدُ كَا كَا عَجْتُ تَبَعَنْتَ مِا لَبَعْثُ وَالْبَعْثُ فِيهُ المُعُتْ بَعُثِيكَ يَا بَاعِبْ كَا مَبِويْنَ تَبَدَّعُتَ بِالْبَدَ إِيعِ وَالْبَدَارِيعُ فَيْ بَدَارِبع بَدَابِعِكَ يَا بَدِينَ ويُكُراس فَقِرن لِي بطريق مَكَاشْفراس عَل كوماصل كيا ا در مرمنزل میں اس کاظہور ہوا کی جھ درسے ہیں ، ہر درجہ متصنی سجیلہ ظہور ہے ان کی مکل تفصیل کلیدنی زن میں مذکور ہے۔ قرآن مجیدفروان

حميد سے مبى چھ در جے مفہوم ہوتے ہیں كہ چير وز سے تعبير كميا ہے كقولة بالى إِنَّ رَبَّكُ عُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِمُ السَّلَمُ الرَّادُ ضَا الْأَدُ ضَى مُسِتَّةً إِنَّا حِلْمُ استلی علی الک رش رمز ما ہیت سے پترجین ہے کہ وہ میروہ عزت و جلال میں کا مل مہیاہے اور پر وہ جمال میں حشّ جمال کا کم بھور ہے۔ سیرٌا و مَلا نیته می ال جمال جا مع چار وصف ہے. اور مراتب میں نورًا وعشقاً و رو مًا وعقلًا ان چار میں سے ایک دوسرسے پرمقدم سے اس سیے ان چار سے ایم اسلائے اہی کئی کاظہور ہوا ا ور لصورت اسملیے کو فی وجو ورمونا ہوسے اس تفعیل سے کا سکتًا ڈیا نؤ ڈکا قَعَا ہے کا تُکَ وَ مَا تَعَدُّ وسُ کَا حَیْ بَا اَعِثُ يًا سُدِ يُعْ يَا جَامِعٌ اورا مُهانيس اسماسيّے كو في كمران استحداسماسيّے الهي سيے ظاہر ہوسئے اس تفصیل سکے ساتھ عقل کل نفس کل طبیعت کل جو مرحبات کل کل جسم شن كو بي ستجلي استم شار سيد ظامر بهواعر ش وكرسي وفلك البروج وفلك السم سيد ظام بهواعر ش ا ممنازل وفلک زمل وفلک مشتری وفلک مریمنج و فلک شمس و فلک زم و و فلک عطا در و فلک قمرم تبرُ ملک په باره اسم شحبی اسم نورسسے ہیں آیہ کرمیم يُخْدِجُهُمْ مِسِنَ الظُّلُاتِ الحرب النَّوْدِ اس كالمشعرب اوركرة نار ومرتبه جن سبی اسم تهارسید سید مردهٔ بواستی اسم قدوس سید بید ا ورکمه هٔ اسب شجلی اسم حتی سید بررهٔ خاک شجلی اسم با عث <u>سید ہے بوالی</u>ید تلنتر پرستی اسم بدیع ہے۔ مرتبہ انسان اور مرتبہ مع پرستی اسم جامع ہے جب سالک اعمانیس مراتب سے کشف کا خوابل ہو توان آٹھاسماء کی بطروق مذکور وعوت کرسے تو تمام مبداء ومعا واس پرمنکشف ہوجائے المهورمراتب كيديد ايك اسم كلي بوتاسيد. ويكر جو چيزين اس رتبس ظاہر ہوتی ہیں ان سے ہرجز پر ایک اسم کاظہور ہے اورظہوراسم کی جلال

عظرت وجال كبرياسيهيد. دومهري اسمام كالهود اسي اسم كل سير بي ا ور ہر حقیقت حق پراسم افعالی سے ۔ اس بکتہ کو اچی طرح سمھ لینا چاہیے ۔ بیقین کومل . و نگریه حبب ورولیش سالت سال کو تنصااس و قت اس میس ۳ یا ا در جیب نوسال کا ہوا تومعرفت حاصل ہو گئی اور بیندرہ سال کا ہوگیا تو تو د و مسرول کی رمنما فی کیماکرتا تھا اور بائیس سال کی عمر میں معراج ہوگئی ور ببجيس سال كابوكرها ببول كوابني مثل بنلسنے لگاا در ربب تينتيس سال كا بوا تومر بحع خاص وعام بوگيا ا ورمقتداا ور ا مام بنتند كي صورست پيدا بو ئي. حبب چالی*س مال کا ہوا* توبا د نتا ہوں۔۔۔۔ منا لفنت کی بنا پرسفراخییار کیا اور ولا بیت گجرات میں آگیا میرا وراد قلعه جانیا ببریں نہابیت اختصار کے سا تھ کھے جو جا مع جمیع فوائد ہیں اور سفر و خصریں بکتال کام تسنے والے ہیں برکتا ب الیسی مختصر وجا مع ہے کہ اس کے علاوہ و وسری کتا سب کی صرورت نه ہوگی اس کتاب سمے تکھتے وقت اس فقیر کی عمر تبینتالیس سال کی تھی اور اس فقیر کی پیدائشٹ سات رحبب بر وز حمیعہ نماز حمیعہ کیے وقت من وين بوني! وريدك ب المه وين الكوري . اورجو وا قعات عالم وحالات باطن اس مسمے بملاوہ تھے انہیں طوالت مسمے باعث سخریر نہیں کیا

و نول درد و من من تعلیم من خوب من اور و نول درد و من ملا وارا دا درم اداب بیت مناخت مهرومر بیرا ورمسا که طراقیت مرتب کے بیان بیسے

اوراس میں تعیمے سلاسل ظامری وباطنی اور بیان معراج بھی ہے۔ حبب ---

مالک آٹھ درجول سے گذر کوان مرا تب کم پہنچاہے تواس کوابی انہا
ابتدامعلوم ہوگی اورطرلقہ امامت واقتدا صبح ہوجلے کے اورار شاقو بیت وضلافت وسند بیت وسلسلہ بھی درست رہے گا۔ مرشد ہونے اورم ید کرنے ماری مرشد ہونے اورم ید کرنے کے اوران کی مجب کا داب، معتقت بیعت ، انتخاب شیخ کے اصول اوران کی مجبت میں ہے قرار رہنے کے اسمال ہوسکے اوران کی مجبت میں ہے قرار رہنے کے اسمال ہوسکے ۔

وا ضح ہوکہ بیہیے حق تعالیٰ کی طرون سیے مخلوق پرولا بیت کاظہور مہوا ا وربرولی اس بهاس ولایت پیس ملیوس بوکرعالم و چود پس آیا دَاکتُ <sup>ده</sup> بِرُ وْجِ الْعَدُ سِ عالم الواح ميں پس **پر** دهٔ غيب ارواح مثالی جيما نيشکل وصورست المتياركر كيرخاص فيعن بتوكث حاصل كميا رسول التوصلى التعميله وسلم نه فيروى كينتُ نَبِينًا وَا وَمُربَيْنَ الْمَارِ وَالطِّينِ الْمُارِ وَالطِّينِ الْمُراكِسِس فيعن ففي كى تبييات كوعيال كرديا وُعَلَّعُوالْهُ وَالْوَسُمَاعُ كُلِي كَا فَهُور ا بوا این کی او داد و در اله رست و بود مین می اله و در کا تقرر کرسکے عدم سے و بود میسی عطاکی وَ لَقَدُ حَصَى مُنَا بَيْنَ أَهُ هُرَاس کی شان پس وار و ہوا اور وجا۔ علیکی وَ لَقَدُ حَصَى مُنَا بَيْنَ أَهُ هُرَاس کی شان پس وار و ہوا اور وجا۔ بعورت النيانيت بِيْ ٱحْسَنِ تَعْيُوبُ إِسْ بِي ووييت كَى. ولايت مجرده کو منزار صدمنزار صورتیں عطاکیں ۔ عالم غیب وشہرا وست نمایاں ہوئے لوازمئه باطن بوبجى تقالبنيض الوالار واح تمام ارواح اس كمصحول سيس مشرون ہوئیں اور فجتم ہوسنے کا انتظار کرسنے لگیں تواسی روح الارواح نے سب سے بہتے ہا س جس فی بہناا ورا اوالاجسا در ایام بایار وحمیم بو كئي ار واحنا اجبها ونا اجبها ونا اروا خنا لا تميز فيها بعده. خالق كانمات ني تمام مخلوق کوخلعست جما نیسسے سرفرازگیا۔ کون ومکان آسامستہ ہو<u>گئے</u>

کانتا دَتْعَا فَفَتَهُ فَهُمَ و نول شاخین ظا بر بوئین اور ملک و ملکوت کانام پڑا، فایون ومفیون بن کئے عنیب وشہا و ست نے آرام پایا و جو ب و امکان آراستہ ہوئے وضرت وجو ب محض ولا بین ہے اور امکان ارتبام فیمن ولایت . اگر ابس شہا دت میں معرفت عاصل ہوجائے تو عارف دریائے محیط میں خود کو بہنچان سے جنانچہ فرایا گیا ہے ۔

> مرومی با پدک با شدست شناس آمابر بیندشاه را درمربباسس

بيت

ا کرنہ بہا نے تو محرم رہے اور اس کی پیدائش بے سود رہیں اور مجوبت کے برووں میں ابرالا باق کمب رہیں . برائے تعلیما للخلق ، حق تعالیم کے میرے كہاں سے كہاں كك عيال ہوئے . محركيا فرايانا احد برميم مالئے بدائيت خلق لباس بشرست بهناا ورسيعه أرساست اختيا ركرك برزمان ايا-امر ومہی کی خبردی ، ماہیست واست وصفاست خلق برعیاں کی اورنیض باطن ا س كا ايسامفيض ہوا كرمبرطبقه ا ورمبرقوم بن ہزار وں بى پىيدا فرملے ا ور مربنی سنے اپنی قوم کی رہنما نی کی اور ان کو اپنی امتت قرار دیا۔ النّرتعالیٰ ہربنی کو کمند عشق سے اپن جانب کھینچ اسے اس کے بعدر اہسلوک دِکھا آ سہے۔ جس سنے جس مال ہیں سقیت کی تواس وور کیے ایکام آ تارکو بالیا پس اس برنبوست صا د ق آئی . اس کامپهلا قدم جذ برُعشق الہٰی ا ور وومرا قدم سلوك كا بهوتا بسي حبب يكب اس كعطايا في ولا بيت بهيس ملتيل مُطّاع بُوت بَهِين بِوَيّا الدُلاَ يَهُ النُصُلُ مِيتِ النَّبُرَّةِ كَا اشَاره اسى حساس ولابیت سکے ماتھ ہے ، ورمر تبرہ نبوت کا مصول اسی ولابیت خاص پیہ موتوفت ہے۔ میں دورہیں نبوت رہی تو جیسے حق تعالیٰ نے چاہا اسے

ولايت خاص ـــــــر فراز كرسك نبي بنا ديا كيونكم خاتم النبين پرده عندلك ريب میں ہے۔ جہاں بی آیا و بال اس سنے اپنی شریعت میر خود بھی عمل کیااور اپنی امدت سے بھی کرایا جیسے مجتہد اسے اجتہا دیر جلتا ہے اسے ہی انبیاد کو ا بی شریست کے الحکام جاری کرنے کا اختیار کی ہوتا ہے۔ ان کے اور جب کے درمیان مرب یہی فرق ہے کہ بجہد کے اجتہا وہیں احمال خطاہے اور بنی کا ہر حکم کمال صواب برمبنی ہے کیونکہ خطاان کی شایان شان نہیں اُن سے جو يجر طهور من الكهد وه فيعن ولابيت سي طهود من الكهندا ورسيط لايت نبوست بنیس ملتی . لیکن مجتهد جو کهتا ہے وہ لفظ کے معنی لعنت سیسے مجھے اسے ا ورنی لفظ میں معنی بیدا کرتا ہے۔ بس یہ بشافرق ہے مجہدا ورنی میں بغیر نبوت کے ولی ہوجا تا ہے اور ولی بغیر ولایت کے بنی نہیں ہوتا ایک ركن ولايت سكے بغيرو لايت كا وجود نہيں ہوتا اسى طرح سنے بعث بر عل سيمه بغير كو ني فائده نهيس ہوتا. حب يك حضرت رسالتاب كاظهور نہیں ہوا تھا اس دور میں بھی ا ولیا دیتھے بھی ان کا دران کے مراتب کا يقين كامل يهيد بنانيم عبدالرحمل وعبدالرحيم اور قطب وعوث ونقبا و وسنجا، ابدال دلوائا وعيره تمام اوليا دخفيه طريقه سي موجو وشقے اور ان کے کا لات طا ہر تھے جنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک روز حضر ست ربهالتاب صلى الترعيبه وسلم صحابه كميمجيع بين تشريف فرمايته وعفريت عمرابن الخطاسب رمنى الترعنهسن آميسس يوجعاكه يارمول الترولي كوكيس بہجانا جلسئے حصور سنے جواب میں محکایة عن المترفرمایا اولیا فی تحت قبانی لابعرفهم فيرى بيرمعزست علىكرم التروجهه في كها يارسول التربات سمعين نہیں آئی توا نمحفریت سنے ارمشا وفرمایا اَلْوَلِی یَعَیْدِتُ الْوَرِلَیّ کیھرمغریت

على نے عرض کیاا ن کے احوال کیا ہوستے ہیں حضورصلی البندعیہ وسلم نے فسے روایا ٱلوًا إِنَّا أَوْلِيكَ ثِرُاللَّهِ لِوَنَحُوثَ عَلَيْهِ وَ لاَحْسَمُ بِيَحَنُ أَنُوْنَا وريبيتْه لِينِے اوْقا عزت میں عزیز ہیں اس سے زیا دہ چھر بیان نہیں کر ناچا ہیئے اور کو بی نشانی نہیں تبانی جاسکتی اس سے بعد آنے والے دوریں اولیا دظام بہوجائیں کے . دیگریہ بھی منو کہ حبب مک و ورنبوت تھا۔ انبیا ، آتے رہے اس کے بعدحبب خاتم الأنبياء والمرسبين حفزرت محمد مضطفه صلى الترعبيروسموس عالم میں عبوہ گر بہوئے تو آپ کی وات گرا می سے ایوان نبوت کی تکمیل ہوگئی ا ور قیامت کک سے بیے انبیاری اس مد سماسلینتم ہوگیا اسے بعداب كوفي اورنبي ہوكرنہيں استخما البته نائب رسول اورامتی ہوسنے كى حيثيت سے علما ، واولیا ، کی اس کا کسلسلہ برابر قیا مست مکب جاری رہیںے گا۔ شجرہ ا متين كوقرات مجيد مين اس طرح بيان فرمايا صندَبَ اللهُ مَشُكِرُ سَيُحَاكُ ۗ طَيِبَةً كَثَبَرَةٍ طَيِبَةٍ ٱصُلُهَا ثَارِبَتُ وَفَرُعُهَا فِي التَّمَاءَ تُوْ تِحِثُ اُحسَتُهَا كُلَّ حِسِينٍ بِإِذْ نِ دَيَعَا وَ بَيضِ بُ اللهُ الْاُمْثَالَ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ و نَ شجره سيسے واست رسول مرا دسیسے ا ورکلمہ طبیبسسے وین رسول المہے ، در اصلها <sup>ن</sup>ا بت سیداس کی مقیقت و ما ببیت ا در اس کی زا**ت ک**اشعور و فرعها فی السما داس کاظهور علوی و مفلی سبے وہ ہرجن میں ظاہر ہواا ورم حال میں پر و و عیب سے اس نے فیص بہنجایا ، ولایت کو ایپنے زمگ میں رنگ ویا ا ورنوومی صورت ومعنی میں را لبلہ ہوگیا ا ورہماری جانب سیلے اس نے واثرهٔ آبیا با یا ورمچرا خریس بهاری طرف در وازهٔ ولایت کھول دیا اور عام وخاص کا سسے گذر بروا فیومن ربانی کے نہایت جا مع اور عظیم ترین خزاسنے ولایت مطلق وولایت نماص سمے ہیں جوسٹ ربیت کی صرودیں

نیں · برخاص و عام کو و لابیت سے فیض ہے مگر سے پر وہ ظام رہیں ہو مااسی یہے اُس پرشر بیت کا ہر وہ ٹوال دیا۔ معرفت سمے دو درواز سے ہیں۔ درواز ْ نطا برسسے شدیعیت میں کمال حاصل بوتاسیے اور در وازهٔ باطن سے کمال ولابیت متاهیم و فیض به وه طام رنبین بوتا اگراس پر بیدوه نه بوتو گرو و غبار کی طرح منتشر ہوتا رہتا ہے۔ ولایت کیا چیز ہے وہ الیسی چیز ہے جس سية ظهورحاصل كرسكة ظام ومنظام بهوجاست. ولا بيت اكثرجهال منو وا ر ہوتی ہے کتنوں کو خدا تک بہنیا ویتی ہے۔ اب ولایت و نبوت ایک قبدين مقيد بوكرايك عبم بوجا في بهد جرجا معسهة بين چيزول كاولايت مطلق، ولا ببت خاص ا ورست ربیت اعظم حبب مک پر مینون ایک نبین ہوسی نقصان بیدا ہوتا ہے جب ولایت مطلق میں جاتا ہے تو دیاں قبید نهیں ہے جبت متین و ماں کہاں ہو گی اور حبب مشعد بیت میں مجترو رہتا ہے تو وہ ایک پوست ہے مغزمہیں بن سکتی لیکن مغزبی پوست نہیں ہوتا. سالک حبب ولایت خاص کواختیار کرنا چاہیے تو و مشکل ہے۔ كيوبكه ولايت نماص نه صورت اشخاص اختيار كي بيدا وراس كالوازم وحدست بهداس كازينه حضرت على بين اوراس كميه نماتم ولايت المام مهدى بين ا ورنماتم ولايت مطلق وسنسد ليبت مطلق حصرت سيحابين بيجريه بھی شنو کہ مسیحا چلا جاسٹے تو بھی اس کا فیض اسی طرح جاری رہتاہیے اور اصل مدعاحاصل بوتاسهي تقليدولابيت كي طرف سب كي توجهضروري ب ا ور ولی کو تشر**ون تین فع**لو*ں سسے ماصل ہو تلبہے ۔ ایک پرکھرشر*لعیت محدی<sup>ہ</sup> پر مرا برعمل کرتاہیے ا وراس سکے ا حکام کونہا بہت ا و سے قبول کرسے تو اسسے اس کا کا ہرا راستہ ہو دوسرسے پیرکہ ولایت نما مس بیں استحقاق

ظا مرکرے کے بیر تعین و تجلی اقول ہے جو دومسری امتوں کے مقابلین اول ا ولوبیت رکھتی ہے۔ تمیسری ولابیت مطلق کر تقید وحدت بیں۔ہے اوارسی سے پیدا ہو کرظہور حاصل کرتی ہے جس سنے ان بینوں فیوض کیے اتھ تربیت حاصل کی وه صرور تمیل کلی با که وارث مصطفے عیالسلام سوجائے گا ورجا مع تمریعیت و ولایت ہو جائے گا ورآنحصرت سمے نقش قدم برسطيكي فيفن ولايت مطلق، ولايت خاص باركاه رسالتماب سے براہِ را سبت حاصل بوگا ور درمیان سیے جما باست انتھ جائیں سیمے کوئی میر دہ نہ رہے گا۔ طالب کوچاہیئے کہ اچنے آپ کوکسی مرشد کا مل سیے میروکسے كراس كے وسيلرسے نو وجی سنتی ولايت ہوجائے اكستينے رف قَدُمِ وَكُولِ النَّبِيِّ فِي أُمَّيتَ فَرِما ياسِيم اورعُ لَيَ أَمُّ وَكُو الْمُرْتَى كَانَدُكَ أَعِرَا عُرَا اینسدکارِشیل کاارشاواس کی روشن ولیل ہے۔ اگرا و می مشعدلیست کے اتباع میں راسنے ہے اورطر لقیت سے بیے خبر ہے توکیا فالدہ -ا يَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْاسِسُ لَا حُروين محفن وديا فنت ولابيت كا نام ہے۔ ہرسلم وسسلمہ براس کی تعلیم فرض بین ہے تاکہ رسٹ تنہ ولا بہت سے خود کو وابست کرکے طا مرکو شریعیت سسے آ را سستہ کرسے ا ور باطن کو نوب معرفىت سيبيمنورنيلسنير . حصرمت رسول التُرصلى التُرعليدوا له وسلم نيظهرى و باطنی معا ملات محفظیم ترین بهسدارشا یان شان طریقه سعد بهان فرا وسينے ا ور اس سے خو وعهده برآ ہوكر ا ب يه زمه واريال و وسول کے حواسلے کر دیں ۔ اس طرح ، مشدوبدا بت باطنی کا پہسسلہ برابرجاری رهبه کا ورقیا مست مک مشاشخ طریقیت اس را ۵ پر کم مزن ر مبی کے اورا تخصرت صلی الله علیه واله وسلم کی بدایت کی روشنی میں راه راست

سے او سراؤ مر محتینے اور بہکنے سے محفوظ رہیں گئے اور ووسروں کو مجى اسى را ه راست برجلات ر بي كي سنحن الاخرون السابقون سالكان طربقت اس راه میں اسکے بڑھتے رہی سکے بسندطر بقیت کورفعت بختی ا ورخلافست خلفائيرا تثرين كوعطا فرا ئى خليفهُ ا قل معزمت ا بويجرصديق رمنی النرعندسنے سب سے میں کومت اسلامی سے مرجم کو بہرایا وراکام ست ربیست کوسر مبندگیا لیکن آپ نے کسی کو باطن کی کوئی خبرہ وی اور نه کوئی علامیت تبائی . دو سرو س کواسکام ظاہر پینی شریعیت سے اسکام کا يا بند بنايا اور خود باطن مين مستغرق موسكنه . خاسنيدرسول التُعطى التُد عليه والهوسلم حنے فرما يا جوكه مرّوه كور اسستربيں جاتیا ہوا و پکھنے كا خواہشمند ہو تو وہ ابوبکر کو ویکھے سے مسئ ارکاکا ک پینظر اکی مُیتیت کیمٹینی عکیا وَجُهِ الْوُرُضِ فَلَيْنَظُرُ الِيُ الِبِسِنِ ارَبِيُ عَا فَنَهَ صَرَبَ الوَبَمَسِنِ مَا و حق میں اسپنے وات کو ایسا فیا کیا تھا کہ حق تعالی کی طرفت بقاعطا ہوتی کہ صنور نے فرمایا لُوْتَوَازَنَ اِیْمَانُ اَبِیْ بَکِرِمَعَ اِیْمَانِ اُمَّیِیُ لَوَبَحِ کِیمِی اَکْرابوبجریکے ا بيمان كا تمام امست كه يمان سعوازندك بلفة تواب كا ايمان سب بمفالب سبه را ب ولابت معداس درجهٔ كال برفائز شهد كدكوني دوسراولي دال نہیں پہنچ سکتا لیکن سلسلۂ طریقت کو جاری نرکیا صرف ایک سلسلہ ولابیت سے سے طہور میں آیا ہے کو ظام ری حکومت کی ومہ وار یوں کی وجہسے بہت کم مہدت ملی لیکن میصر مھی باطن کی طرف متوجہ سہتے اور نملق سے رو يوش ربت تصراس مح بعد خلافت عدالت حفرت اميرالمومنين خليفهم عمرابن خطاب رصنی الترعنه كومل توآب سنے عدل والفاف كى محومت كى اور خود آسیب نے جو باطنی نسبست ا ورفیعش رسول الندسلی النسطید وسلم سے پایا

۱ س محوصریت این ذات کک محدو در کھااس پس سے کسی کو کوئی صنہ ہیں و یا تنکمیل مدار رخ کی منزل برج بینح کمهٔ طا هرسسه باطن کی طرون توحیر وی اور سي سيد و يوسى اختيار كي اس كيه بعد خلا فٽ خليفه سوم فروالنورين امبسر المومنين معترست عثمان ابن عفان رصنى الترعنه كوملى الهيد المست كالم قراني آيات كو مختلف صنرات ميد مهياكر مسكد بجا في طور بركما في شكل بن جمع كريه يحد قران موضیح طورسسے ترتیب ویا اس بیسے آیا ساعظیم کارنامہ کی وجہسے جامع القران ہو گئے کھے عرصتہ کم اب نے حکومت کی اس کے بعد نوارج کا علیہ ہوا، وربڑی بميرر وى سيسه آب كولا ومت قرآن كرسنه پوسسهٔ شهيدكر ديا اس كه بعدخير خد بجهام الميرالمومنين مصنرت على كرم التروجبة كحوضلافت وحكومت ولابيت وتسرعيت ومعرفت ملى . آسيسه فيه احيا برسلاسل كيا اور ولول كوم تقدار مرا تب زنده كيا . ا وربرجم محدی کومسر بلند کمیا بست رویت محمدی کوزینت بخشی ا ور و لابیت محدی کوچلا دی منسلهٔ ولابیت کوجاری کیا ا در مابیت بدایت و نهابیت خواص پرظا ہرکی اکٹا مسید ٹینتہ انعیلوک عربی کیا بھٹاکی مدبیش ہے۔ کے بیے وار دہوئی راہ ولابیت جاری ہوئی اور در وازہ نبوت بند ہوگیا۔ وُالِ ولی مصرمت علی ولی خاص کی صورت میں ظام رہوئیہ۔ آپ نے مبر ولى كوولاميت مطلق ومقيرًسيد بانجبرو دومشغاس كيا . ايفيد نَا الصِّوَلِطَ المشتقية وسنه جب استعدا واستقامت عطاكى اورا بس ميس ايك دورس سكيرما تحصيلي فحبيت فالمم كرويا فيض حقيقت كوعام ممدويا ا ورطالبان ملت محداه بدایست دکما نئ نظهور ولطون حصرست رسانتاب وحضرست علی یکستببل سعه ہیں. واضح ہوکرایک قابیت آب سیدامستندا وظا ہرکی ظہور میں آئی اورایک نبوت کی دو سری و لایت کیب صبح د واسم اور ایک گوشت دوصی

کی عبیاں ہو تی۔ ایک ماہیت و میگر بیان۔ ایک راہ و میگر راہبر ایک تخصیعے دوشافیل مَن هر بهو كين كَا قَالَ النَّهِ يُ صَلَّى اللهُ عَليتُ وَسَلَّمُ مَعَلِيقُتُ آمَا وَ عَلِيُّ مِنِ نَّهُ رِ قَى احِدِ وه ووشهسوار صحرابيس حاصر بوسيْ كيندا كي مُوال مُركيند للمُصين سنے ان بیں سے ایک وہیں رہا دوسرا اس کے بیجھے کیا اور وہ بیٹولے عالم بوگيا ورمه وارا ديبا بن گي. واتي ولاست بوكرلائق ولايت ومعلم علم ظا مبری و و باطنی ہوا۔ جس سنے اسسے تعلیم اصل نرکی وصیعے فیصن رکا المناس عالب و ومتعبلووسيا نرالنناسكا لمهج اكيب جماعت كووفترخان كا برىعطافهايا ا در د دمری جماعت کومعرفت خا نرمجت بختی . وه ایل ولایت بهو کنے جعنر<sup>سم</sup>گا ن سیسلا ولا بیت ان چارحفرات کوعطاکیا . معنرست مُسبن ومُسین وکمیل ابن یاد ا و رخوا جرحن لهری کو . حضریت حسن کو خلا فت حکومیت و ولا بیت عطا بهو فی بیر کسی اور کویز و ی اس سیسے بعدخلافنت سلطنت ولایت حفرت حثین کوملی -ر ب نیدان دونول کی تربیت اینے صاحبزا دوں کو دی اور شعار طا ہری و باطنی کیے اعتبار سے ان کی رہنمائی کی بنیانچہ حضرت امام جعفرصا دق سے یہ سلسلهٔ ولایت سب میں بھیل گیا ، اس سے بعدیہ وکر کیا جائے گا کہ خلافت ولایت حضرت خواجر کمیل ابن زیا دکویلی تفی فیمین ولایت سے آب سے سلسد ہیں وانمل ہوکر سکتنے حصزات نے فیعن حاصل کمیا یہ ہات بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد خلافت ولایت حضرت خوا جرمن لفبری کو ملی جوایک شجرہ متین ہیں چنا سبجہ میہ درخدت بہبت مجھولا مجلا اور اس کیے بہج مجھول مجل میں ا ا وسیستے ظاہر ہوئے ا درمشا ہدہ میں اسلے اس زنجیری تمام کڑیاں براہائیں می ملتی جلی گئیں از رویئے اراوت وخلافت و نعمت و مبیت وارا وت میں ملتی جلی گئیں از رویئے اراوت ولايت منطلق ومقيد وتعنيكيت ربيت تمام بالركوا ممايا اوراس يسع تمره

ماصل کیا ۔ بواس رسنتہ اولایت بیں پرویا نرکیا وہ بے پر وئے ہونے کے باعث اس سے الک را گو یا تُکٹ اسلام جو کہ تمریبیت ہے اس برصادق ایا ور دو تُکٹ سے مورم را جو کہ ولایت حضرت رسالت اور مطلق ہیں۔ کیکن تمریبیت پرعمل کونے سے اصل گذ عاصول طریقیت ہے اوطریقیت سے اوطریقیت سے معرفت تعقیقت عاصل ہوتی ہے ۔ جب ایسانہیں ہوتا تو ال بیس سے معرفت تعقیقت عاصل ہوتی ہے ۔ جب ایسانہیں ہوتا تو ال بیس سے کوئی صدیبیں متا ۔ پس ہرمرو وعورت کا یہ فریش ہے کہ صحیح سلسلہ میں جو ظلافت مع نفرت ارادت کا حال ہوائیسی ہی کے سلسلہ میں داخل ہوک میں جو ظلافت مع نفرت ارادت کا حال ہوائیسی ہی کے سلسلہ میں داخل ہوک میں خود کواس میں منسلک کرسے ، وراس سے بدیت کرسے میں نا گوگئے کہ النہ کی طاق کر اس سے بدیت کرسے می نا گریک بزرگ

برکه را پیرسے نباشد پیرا وسٹیطان بود

نواجگی سے پیر بودن کا رنا وا نانسے بور
آئندہ خلافت واردت کا ذکر اکٹر آئے گا. یہ واضح ہوکہ دلایت
مطلق مثل بارش کے ہے اورخاص وعام کو قطروں سے نبہت ہے جب
زبین بارش کے پانی سے بیراب ہوکر خوب تر ہوجا تی ہے تو بھردہ تمسام
قطرات جمع ہوکر ہتے ہوئے نا و دان اور میدانوں گذرتے ہوئے ہوں
اور دریا کول میں جا پہنچے ہیں۔ اور دریا ان کو دریائے میط میں پہنچا دیتے
ہیں توابی ما بیت میں جاکر بھروہی ہوجاتے ہیں۔ جب وہ تفریح کے لیے
والی سے نکانا چا ہتے ہیں تو بھاپ بن کر نکھتے ہیں اور با دل ہوکر بھر نوبلال
اور قطروں کی صورت اختیار کر لیاتے میں۔ دورو اصد برکز واحد جب قطرہ
اور قطروں کی صورت اختیار کر لیاتے میں۔ دورو احد برکز واحد جب قطرہ

سے ماتھ باقی نہیں رہماگندہ ہوجا تاہے۔ بھراورمٹی کے ڈھیلوں سے نظام ہو عة الميه اس بين تسرى اورياني نهيس ريتها ، و و نول فنا بهوجا<u>ته بين اور كل ا</u>س اس سيد مواخذه بوكا توجواب ويناهنكل بوكا جوشفس احكام شروبيت سيدواقت ہے اور اٹنا رطریقت و حقیقت میں وائن ور اسنے ہے وہ ولایت مطلق ومقید مين بيت ليند كرسي كا ور الأردَ ادّة تَذَكُ الْعُا وَتِ بِرَنْظُر و كَلْكُ كَامْمِ كَانْ الْعُانَ این نبست ایک می شید بیان کرتا سید اور اس کی نسبت ولابیت مطلق فاص والبته بهوتی به خانبچه نهراور در پله میمطود و نول میں ایک ہی چیز بعنی یا نی ہے۔ یہ اس سیے کہا گیا اکر طالب سعاد تمند کوصا ف طور سے بیمعلوم ہوجائے كراصل خلافت اليب بى سلسلم كى تصحيح يا فته بهو تواس كا بارا مانت المعلسنه كا بيان اخريس أسنه كالمحضرت سيدالطا كفدا بوالقاسم خواجر جنيد بغدا وى كے دور میں در دلیٹول سے بہاس کے چارصفتوں سے نام اسکھے کئے۔ تھے ،ان ہیں سے مرایک کابیان کی جلے گا۔ منحلہان سے ایک طریق و لابیت کا مل ہے جس کو كال حاصل بيداس كوا خريس بيان كيا جائيكا ، اب بربياس وبرطرلقير جس كونام خلافت بها وراس كاسسله جارى ب كيت بي كرسالك ال بريب بيك بيلسبيد اس كى مقوليت كوبيان كيا جائيه كا اس كم وجيزكم حق ومصحع ہے اس کی تصحیح کم نابر سے گی ۔

ی در حب اس کا بل ہے اور کون نا ابل ۔ فقراء باوشا بان با دل وعالم د جائے کون اس کا ابل ہے اور کون نا ابل ۔ فقراء باوشا بان با دل وعالم د فاصل اور عابد وعامل وعادل ہوتے ہیں وہ کسی کی خواہش کور دنہیں کرتے وہ جس کو دیکھتے ہیں ہی جا ہتے ہیں کہ اس کو اپنے جیسا نا لیں وہ وارث بی اور سرایا رحمت ہیں ہی جا ہتے ہیں کہ اس کو اپنے جیسا نا لیں وہ وارث بی اور سرایا رحمت ہیں ہے جمعی اس وقت انہیں جا ہیے کہ صرف بیعت

ومعرفت حی کی ہرا یک کو دعوت ویں اور یہ کومٹ میں کہ یں کہ اس کو ان سسے محبت پیدا ہوا دران کے افعال کواختیار کرسکے ان کے رنگ میں رنگ جلئے ا وربرحال بی*ں بیر کی طریف متوجر رہے۔ اگر کو* ئی مربید نتایان معرفت ہو تو بیت کے بعد اس کیلئے در وازہ معرفت کھول دیں اور جومٹر بداس کے لائق نہد توصرون بعيت براكتفاكري جيساكه حضرت رسالتماب سنع وعوست اسلام سب کووی اور صوفی که امام وقت ہوتا ہے اور مقتدانے عصر وه ہرایک کو باخبر كرسست اورابسا روحاني جذبه بهدا كرست كربرتض مسلسار ولابيت محدى بین مُنسلک ہوجائے اکراس کا اسلام توی ہوا ورحقۂ باطنی حاصل کرسے اکر محسى كونسبيت حاصل نهين تقى تواب يه پيراس كا وسسبيلهُ وصول الى السُّرب<del>ن جانه</del> كا. ق ا بشَعَوْ الِيسُهِ الْوَسِيسُكَةَ اس شريبت كا فائده يه بيدكه خدا ويبول كو بهیان بتهاسید. اس معنی میں جن توگوں نے شریعیت کا بارا شھایا وہ مسلمان ہو ہو گئے بسٹ رابیت اسٹیکام طا ہری سکے بیسے اور مدعلے یا طن فیوں ولايت بير اس محمے بغيرمجى حقيقت اسلام و ما بهيت نغريعيت سمهي اتى سبت قرآن قديم سبت، ما دش ومخلوق نہيں ہمارا اس كوسكفنا پڑھنا حفظ كرا ما دست بسير اورجد بم سنه پڙها يا حفظ کيا وه قديم بهد. خلق قرآن که قائل كوامام اعظم وديكرائم وصحاب في كا فركها بيد ا ورحق تعالى كے كام نفشي و سے فیصن کا مل عاصل نہیں ہونا حبب کم ولایت کا مصد نہیں اس بیا مرشفس كا فرمن بهد ولا بيت حقيقى كوجانيد. بعن متعلمين جواستا د شربیت بین خود کومشا کنے کے بیر دنہیں کرستے ، دہ کہتے ہیں کہ ہم کومرت تمربيست كا في جيد مكرًا نهول نداس باست كوا چي طرح نہيں سمھا جب كم وہ نوه کیتے بی کرشریعیت و یما ن کا پوست و در پوست کیمی مغزنہیں بن سسکتا

كەر بوست كوبغيرمغز د جود حاصل نہيں ہوتا تو بھرا ن كويہى كېنا چاہيے كنەمغز يونكر پوست كوبغيرمغز د جود حاصل نہيں ہوتا تو بھرا ن كويہى كېنا چاہيے كنامغز بے پوست نہیں ہوسکتا چاہیے تھے اپنی آنھے۔ سے نظرنہ آئے مگر بوست کسی سبے پوست نہیں ہوسکتا چاہیے تبھے اپنی آنھے۔ طرح مغرنهیں ہوستھا تا ایکهمر تبرمغزیں نہیجے اور فائدہ پوست سرحاصل ہوت اكراس بات بين راسخ نه مهو توسيله منعز پوست بيكا رجا يه البته نو وكودلابت مردكا مل سے ساتھ والب تركر دسے كراس وقت دين ہے اور جب ميى کہیں کہ اس ز ماندیں کو ئی فقیر نہیں ریا تو یہ بات ان کے مُنہ سے ال مغلطہ وعوسي مسمه مطابق نكلتي سبه وريزكسي وقت بمبي ورحقيقت ونيا ولايت وليس نها لی نهیس. اگرخا لی به جائے تو حکمت حق فوت به وجائے اور و دسری بی کیفیت ، و جائے۔ اس کا و ہم فرکمان بھی نہیں ہوسکتا جب مرشد کامل کی تلاش ہوٹی اسٹے کو مشا سُخ کی زیان سے سمھے۔ ان سکے اطوار بید نظر نہ قواسیے ان سکے حال بید توجہ وسيد كركها ل سيد كهال بهنجه بي اوركون سي منزل كي خبروسيد وسيدين. جب سلسله حقیقت سمے ساتھ میچے ہوجا نا ہے تو خبرولایت ویتے ہیں اور یہ طريقيت تنغرلات وترقيات كاكتف ببوجا تاسيه واسى طرح مشاشخ كو سوا ما میدسے سامنے بیش کرتے ہیں وہ ان کا انکار نہیں کرتے اور اگر سرته بن توحقیقت میں تنقیص رکھتے ہیں۔ جب ایسانشخص نہ ہوتو میمرکسی ا سے بزرگ سے بیت ہوجا مے جس کاسلسلم میں ہوا ور قدر سے فیمن و لا پیت تک اس کی رسائی ہو کیونکہ زشجیرولابیت کی تمام کڑیا ں اپسیس ملی بوئی بوتی ہیں اور جس طرح بورسے مستحق ولایت مصطفے علیدالسلام ہوجائے ولابیت کی تعربیت حق تعالیٰ نے کس طرح کی ہے اور رسول علیہ السلام بركن كلمات ميس وحي نازل بهو في - اَللَّهُ مِنْ قُولُ التَّلَيْلِ وَالْاَرُضِ مَسَّلُ الْهُمُ وَقُولُ التَّلَيْ نُورِهٖ كَيْنَكُ وَإِنْهُا مِصْبَاحُ ٱلْمُصِبَاحُ وَلَيْ نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنْهَا

كَوْكُكِ دُيْ يَى يُوْقَدُ مِنْ شَجِدَ ﴿ مُبَارَكَ يَرِزَ مُبَنُوْنَ وَيَوْ سَنَوْ مَتَا وَكُلَّا مَ عَدُ بِيَةٍ بِيكَا وَ دُيَتُهُ مَا يُضِينُ وَلَوْ لَمُ تَمْسَسُهُ نَاكُ نُورُ وَعَسَلَىٰ لَىُ يِهِ بَهِ بِي اللَّهُ لِنِنُ وَمِ مَسِنُ يَشَاعُ وَيَضِرِبُ اللَّهُ الْوَحَشَالَ لَكِنَّاسِ دَاللّه وبحصيل مَتَيْنَى عَلِيتُ وَترجم الترنورسيص أسمانول اورزين كاس كے نور کی مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک ملا تی کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس یں ہے وہ فالوس گویا دیک شارہ ہے موتی ساجیکٹاروشن ہوتا ہے برکت واسلے ورخت زیون سے جونہ پورب کا نہ چھم کا قریب سے کہ اس کا تبل معرک استھے اگرچہ اسے آگ نہ چوسئے نور پر نواسیے الٹراسینے نورکی راہ تها المهد بصديها بملهد ورالله مناليل بيان فرما ما سهد توكول كريداور الله مسب بكه جانما بسيسة تفيرصوفيا نه يعنى حق تعالى آسمان وزبين كاآراسته كمريني والاستے اور ائس کے اسپینے نور ولایت کی مثال آسمان وزمین کے درمیان ا لیس ہے جیسے طافچر کراس میں انواع واقسام کی روشنی ہور ہی ہیے اور وہ روشنی و جو دا نسان پس کرز جا جرسسے تعبیر ہے ظہور پذیر ہے۔ دور وہ زجاجہ شجلیٔ اسلسیئے واتی وصفاتی سیے منور متحلی سہے اور وہ حقیقت انسان جوکہ شجرہ متین ہے۔ اور تمام نسبت اسی سسے ہے اور وہ کسی سے منسوب نہیں خو و بی روشن ہیں اور قریب ہے کہ اس کا روحا نی تیل خو د مجر ک جائے اگرجہ اُسے الله الله الميوسية. ولا يت مقيد كاسلسله ولا يت مطلق يك بهن كيا تواس بي رشى ہوگئی . خدا کے تعالیٰ جس کو چا ہتا ہیں اسے ایسے نور کی طرفت راہ دکھا اسبے اوریہ مثال مخلوق کے بیے بیان کی ہے کہ ایک کو ایک سے والب تنگی ہوجائے . گاکروروازهٔ ولاییت نبدنه بوا وراس کاظهورشوق ورغی<del>ت سید</del>نهیں بوتا ہے ا ورخدا تعاليا كو ہرجبر كا علم ہے۔ قلب سليم پر اس كى نظر ہے۔ انسان كوجاتيك

کر اسینے وجود پیں و دسری ماہیت کوخود الاش کرسسے ۔ حبب انسان اپن ماہیت موسمه لینا ہے توابینے وجود کی طرو<u>۔ م</u>توج ہوتا ہے ہو عبارت ہے این ر مان سے ورطانچے کی طرح ہے اور اس میں جراغ ہے زجا جرکھے اندراور دا سمان سے ورطانچے کی طرح ہے اور اس میں جراغ ہے زجا جرکھے اندراور ز جا جہ دل سے اس میں چراغ رب روحی ہے ، اس کے بارسے میں مدیث بوى بهي وار وسبه ارن في جكسكرا بُنِ أَدْ مَرَكُمْ فَنَهُ وَفِي المَضْعَةِ فُوكَ ذُوفِي الْفُوَادِ صَمِيدُ وَ فِي الطَّهِيرِ سِسَةَ وَ فِي المسِيرَ أَنَا يعنى مِهم السَّال بِمِل ايكر كُوشت كالمحرة البهد حس كانام ول سبيداس بين روشني بهد حس كورب روحي اور فیض ولایت کہتے ہیں اور اس میں ضمیر ہے جس کا نام رب الارباب ہے اور اس میں رازیہ سے جواتیارہ ہے بہاں واتی پردہ سراد قات عزت کی طرف ، سے کے کوئی اورنسبت دوسری کسی زامت کی درمیان میں نہیں ہے و فحالسر اسے کے کوئی اورنسبت دوسری کسی زامت کی درمیان میں نہیں ہے و الا ذات مطلق برمبني بير كيونكم النيت اس كين لازم بي لميسن المُلُكُ الْيُوْمُ يلوا لُوَ احِدِ الْعُهَارِيرِ وهُ احديث بِن چِيا ہوا۔ ہے اس سے ثرق وتنزل کا · طهودسه اكتيرنيكة اقوالى والمطّرنية أنعالى والحقيقة اكتوالي والحقيقة اكتوالي ب ابل تنربیت مقیقت یک نه بہنے سکے تو مہیشہ پلیٹری کنٹ سواباً و فَ مُدَّ لِحَدَّا نِی کم کم المسهد ا در مرگز سرمایهٔ ما بهدت مک رسا فی نهیں یا تا . حب اہل طریقت میں شربیت امکمل ہوتی ہے تو پیر نقصان افعالی تو ہوتا ہے۔ لیکن تنقيص مالي نهيس ہوتی اور ملت محدی سيے وور نہيں ہوتا اور حب افعال میں را سنح ہوتا ہیں و اور احوال میں و اقع نہیں ہوتا تو محنت بیکار جاتی ہے کیونکم به دلایت به دا ور ولایت بغیرولایت کے کمبی ماصل نہیں ہمدتی عسک ونت رَ بِي وَ وَ خَلَتُ رَبِي إِبِي إِسَ راه بِرِينَ صِلْ كَرْ بِوسِتُ كَبِي مَعْرَبْهِ مِن اللَّهِ مِدِيدَ صِلْ كَرْ بِوسِتُ كَبِي مَعْرَبْهِ مِن اللَّهِ مِدِيدَ صِلْ كَرْ بِوسِتُ كَبِي مَعْرَبْهِ مِن اللَّهِ مِدِيدَ صِلْ عِلْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِل مخا اورایک ا در رازگی با ت سنوکه ایل اوب حقیقت سسے تنزل کراہے

توطرلقیت میں بہنچاہہے اور جب طریقت سے تنزل کرتا ہے تو شریعیت ہیں منتیا ہے اور جب تمرییت سے تنرل کر المہے توصلالت د کفریں کرے جا ا ہے اور کفرسے نکل کر شریعیت وطریقیت میں آتا ہے اور عروج طریقیت ہے حقیقت کی ارفع واعلیٰ منزل ملتی ہے کامل غور وخوص سے کام سے اور صحح رامسته اختیار کرسد منتمرین جوبیان کرنا تھا وہ کردیا الحاصل دیانت وار و پر مبر گارشخص کا مرعل مهیشه تقولی وطها رت بیمینی بوتله بید اور وه صرف اینے ا بینے نفس کی اصلاح کی فکریں منہ کاک رہتما ہے اسکے تھے ووسروں پرنظرنہیں ری و مرکنی و ویش سے والبتر بوکر عاوی طور برراه سلوک پر کامزن رمبتا ہے۔ رکھیا وہ کسی و فرین سے والبتر بوکر عاوی طور برراه سلوک پر کامزن رمبتا ہے۔ اکٹرا و قات درولین کواپنی نظر سے سامنے رکھتا ہے اور در ولین اس کو اکٹرا و قات درولین کواپنی نظر سے سامنے رکھتا ہے اور در ولین اس کو سینه سے لگاکر و لجوئی کرتا ہے۔ یہ مرید کی حیثیت سے اس کی طرف توجرکامل ر کھا۔ ہے اور وہ مرشد ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ اظہار شفقت رکھا ہے اور وہ مرشد ہونے کے اعتبار سے اس کے ساتھ اظہار شفقت کر اسے واس طرح جب پیراسینے کسی مرید کو اپنا خرفہ ویٹا ہے تواس کو نر قد تبرک مجت بین ا در بر مجی مناسب مو قع پر بینها جا آلهه ا در مسی مربیکو نر قد تبرک مجت بین ا در بر مجبی مناسب مو قع پر بینها جا آلهه ا در مسی مربیکو خرقه نهیں منامیو بحمر وه شایان خلافت وربهبری بنیس ہوتا اور جس کوخر قبریوش مسيحته بن توابل خرقه اس كوبيرنظ تصور كرسته بن اوروه ووليش دس كوابن منظور نظر سمجا ہے اسے اومی کواصطلاح مشاکئے میں پیرنظر کہا جاتا ہے۔ و ایضاً جس شخص کا ترکیرُ لفن ہوجائے اور باطن کدورت سے مصّفاً ہوجائے است براهی بات اچی معلوم بوتی بسے قلق وجدان مبی بہت ہوتا۔ ا ور و کر و فکر میں متوجہ رہتا ہے اور سماع میں اکثرا و قات سبقت کراہے اورنعرس لكاتاب ورمبيشهمتناشخ وتصوف وسلوك كمي تذكرسانواع واقسام كى كيفيات كويا وكرتاسه ليكن رتبهُ مستينت يك نهيس ببنيّا اور

مشا نج کے احوال مشاہرہ وحفور وقبین ولبط ومبرمبدا، ومعا دسے محروم ر بهاهید اگرمشا شخ ایسے شخص کوخرقه علی دیں تو پرخرقه تشبیه کہلا تاہید . اکر خدیفه بهیشر بهاس مثنا شخ بین رسیسے توکوئی حرج نہیں امیدسے کداس کی یہ کمی د ورېو جاسستے ۱ وراس بېنو رسسے نکل کراملیت کی و ولت ل جاستے تو بچر ا زسرنو ببراس كوفر قد تست برك بهناكاتكم مست تويهی فرقد فرقه فلافت بوجاً. استحقاق خرق تشبة صرون اسى قدرسهي جو وكربوا مسن تشبّت كبقو هِرَفُه وَمِهُهُوْ اليناً السابزرگ بحرابل خلافست وابل ولابيت بهوا درتمام لوگ است إياا مام و مقدًا سبحت بول اوربيتواسية قوم بن بيكا بوديد بزرگ كارد أجاع أجَلَعُ فر لَوَ يَسْتَا خِرُ وَنْ سَاعَةً وَ لَوَ يَسْتَقَدِ مُؤنَ ٱكْرُوصَالَ بُوكِيسبت اوراس في اسینے چند فرز ندھیوڑسے ہیں میکن ان میں کسی نے کوئی روحا نیت یا ولایت کا حصہ ندیا یا ا در تبسیرسے ر وز بعد فالتحرسوم اکا برشہرسنے جمع ہو کمدا ن پی سسے کسی کواس کا جانسٹین بنا دیا ۱ ورخر قہ و جئبر و مشاریبنا ویا تو وہ وارث دولت وممان بوكرمندنشنن بوكياليكن وه اس كاحقيقي وارث نبين بوا. وارث حقيقي تو د بی ہے جس کواس کے والد بزگوار نے اپن حیات میں نبست ولایت کی راه د کھا تی ہوا ورار تنا وعلم ومعرفت کا نوراس کیے ول کوروس کر چکا ہواور اس كاميا بى كے بعد خلافت سلسلہ استے سامنے عطاكى ہومرف تيسرے وز کی خرقه بهِ ستی مسکیه بعد کسی کو ببعیت کرنا اور خلافت و نیا صحیح نهیں ہے۔ اگرارشا د کی جند باتیں بزر گوں کی کما بول سے یا د کر کے ہدایت کا سلسد شروع کرفیسے توكسى براس كا يكوا ترنبيس بوكا . جوايسے أو ي سے بيت بوجائے كاوه أخر ا فسروه و در ما نده هو کربیت فسخ کر دسیدگا. اینتگا بر مبذرگ ابل النزیسسے ہوا در اس کی اہلیت سے بہت سے توگوں نے فائدہ اشھایا ہوا دراس دور

كامتعيدا ومرشدشنهوريو، اقوال وافعال مصطفي الترعيد ولم ميس واسنح بوالسے بزرگ است بنا ای سلے بی قدرت کی طرف سے جربوط شدا وراس کے جند فر زند بوں توان میں سے جس کواس قابل دیکھا ولا بیت میں برگزیدہ بنا<sup>د</sup>یا اگرچیونسب کے سمینے کی کامل استعداد نہ ہوتا ہم خلافت اس برصا دق آسٹے گی اور اس کی خلافت والدكى روحانيت و ولا بيت كى مددسيد كمل بوجائے كى شركيت میں راسخ ہوکر ولایت کی طرف متوجر ہوگا اور اس دور کے مشاکنے بھی اسینے ماسعند تربیت وسیراس کو کمال سیرة رامسته کر دیر سکے تو پیمروه ان کن کے بعد و و مرول کو بعیت کرنے کے لائق ہوجائے گا وہ مجھی بیرخیال ول ہیں بنہ لائے کہ میری بزرگی والدکوناگوار ہوگی کیونکہ کوئی باپ ایپنے بیٹے کی ترقی سے انوش نهیس ہونا بلکہ اپنی اولا د کی عزمت ایسنے سے زیادہ ہونے کا خوا مال رہتا ہے۔ بعن لوگ بیو قو فی سے اور اپنی مُزدلی سے ریاصنت کی مشقت کوردات نہیں کریتے اور و وسروں براپنی یہ کمز دری توظام رہیں کریتے بلکہ یہ عذرین مرتے بیں کہ بم نے راہ سلوک میں اس سے قدم نہیں رکھا کہ ہمارسے بیرومرشد ا در دالد مزرگواراس سے ماراص ہوجائیں کے ایم کر بمراناً وَجَدْ نَا اَبَاء نَا عَلَىٰ أُمَّتَةٍ وَازَّنَا عَلَىٰ اٰ تَنَارِهِمْ مُفْتَدُ وْنَ ٱكْدالِيما بُوثًا تُووِين ابراسِم وموسىٰ وعيلى مصرّت رسالتما سب كي أبديرمنسوخ نه بوتا ا ور دين محدى كأظهور نه بوّله انبیاء جائے اور استے رہے۔ دین امانیس ایک سے دوسرے کوئنتال ہوتی رہیں. روحانی اقترار بیکے با دیگرسے تفویص ہوتے سہے سی کسی کو کوئی ناگواری بهیداند بهوئی دهند کا العضرا کط المشنستیقیم میما در شاو قائم را به به مهر مسلما ن كاعقيده بي كم تمام يغيبربرت بي أن بسسي كسي ايك كاانكارياادني توبین کفرسہے۔ اس طرح ہرووریس ہرولی کی ولایت مقبول مُستمہے۔

ا یصّاً بعض نوگ و لا بہت کی عزیت خاک میں ملاسنے کھی<u>ے ہے</u> نا ہ ہ<del>اوں سے</del> بیت بوكرخر قد و خلافت بهن يليته بين يه صحيح نهيل بيه يد المال اس مكمت سيد كام بیتے بی کرسلسلے کسی برزگ کے والے سے کہتے ہی کراس نے یہ کہاہے كرجوبهارى قبركامريد بهو جاسئه اورحس سيعهمادسية ام بربيت بوجائه میں نے اس کو قبول کیا یہ بات درست بہیں ہے ، حیات بیراورمرید کا اس يك پهنینا شرطه په کیوبکریه لوازم بشریت سی بید. برایت وربنا فی صورت مثالی سے ہوتی ہے۔ دنیا وی کار وباراسی طرح ہور باہے. جوالیہ انہ کرسے ، در پین کی حیات ظامری کوشرط بهیت ندتسلیم کریسه وه زندیق به کیونگهارو بار دنیا وی خالی از تدبیر نہیں ہے حضرت سیلمان عیدالسلام نے النوتعالی سے یہ درخواست کی کہ میرسے بعد کسی کو تھے جیسی حکومت نہ دینا آئی کرمیر ت ل رَ بَ اعْفِرُ لِيْ وَهَبْ لِيُ مُسُلِّكُا لَاَّ يَنْبُعِيْ لِوَحَدِمِسِنْ بَعْدِى يِهِ الْصِيكِيْدِ کے تیس سال بعدجس ہ بب کوخوا سب میں ویکھا یہی فرماستے ہوئے ویکھا کہ جودرویش خاص کسی کو بر ایرت سسے باز سکھے گا وہ مسلمان ہے کیش گذالک یعنی ایسا نہیں سیسے بلکہ ور ولیش توطبیب کی مثل ہے اور اُمتَّاینَفع اَلنَّا من المياسيه السيه بيحكت وجو دين نبين التي شايد اس طرح كمها موكاكمتهين ، ور تبهاری ا ولاوکو پس نے تبول کیا جہا ل کہیں ہار اسلسلہ مل ملسنے اسے منسلك موجانا وراكرابيها نزبوتا توكوني تشخص صزمت رسانماب سيع بريمكم نہیں ہے وہ یہ حکم صا در فرملتے کہ کوئی کسی اور کی طرفت میری اخت پی سے توجہ نہ کرسے سوائے میرسے ۔ آپ نے کیا اچی بات فرما ٹی کہمیسدی وتمت سے بارسے میں یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا اسمُعثلُ اُ يَمِى لَا يَدُرِى اَ وَكُذَ حَيْدًا مُرَاحِكَ ، ويكرفره عاست الي يرقياس

م با جائے ایعنا ایک درویش بیعت کسی اور سسے ہوا اور خلافت کسی اور میا جائے ایعنا ایک درویش بیعت کسی سے مامل کی مر شدستے بھی اس کو بیرو بیٹوا کی جیٹیت سے ہرا کی سے ر و شن س کرایا چانجر برز رگوں نیے فر ما یا ہے کہ بعض بوگ ایک ہی بیر کی روحانی توجه سے خدا کا بہنے جاتے ہیں اور بھن وس کی مروسیے اور بھن سو بزیکول کی توجیسے واصل ابی اللہ ہوستے میں چنا نبچہ مخدوم جہانیاں۔نے فرمایا ہے ر مرید ایسند مقاصد میں میاب ہوگیا ، در اس کی امامت و بیٹیوائی کا کردبب مرید ایسنے مقاصد میں کامیاب ہوگیا ، در اس کی امامت و بیٹیوائی کا ظهور ہو کیا تواب وہ جس نسبت سے بھی خلق خدا کی رہنمانی کریسے گاکسس خبہور ہو کیا تواب وہ جس نسبت سے بھی خلق خدا کی رہنمانی کریسے گاکسس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ خواہ وہ پیر مبدیت سے نسبت وسے یا بیرخل فست سيديا بيرمرشد كما تهو. واصنح بوكه بيربعيت وببرارشا وكامل نه مبوتووه بندر وزجب یک پیمرد عارف نه بهوجائے وہ اس کا وسیلہ بنیا ہے اورجب برعارف ہوگیا تو بھروسیاری ا دب باقی رہ جا ناہیے، وسیدنہیں رہماکیونکہ برعارف ہوگیا تو بھروسیاری ا اس نے اپنی تعلیم خو برشروع کی اور اس کی تھیل کرسکتے اور دومسروں کو بھی اپی تعلیم پر وال دیا مین ایسے پیرکاعلم حاصل نرکیا تومنزل کال کک اسسے رسا في حاصل نه بوكي وه اسينے مشاشخ كواين المستعداد كے مطابق ملاخطه کرے ہے گاا در ان میں سے کسی ایک سے دنیون پاکراس کی اطاعت کریسے گاان۔ کریسے گاا در ان میں سے کسی ایک سے دنیون پاکراس کی اطاعت کریسے گاان۔ ا در ان سیے سلسکوجا ری مرسے گا۔ اگر ایسا نہ کرسے تو یہ اس کی بد دیا نتی ہو ا کی اور آخر کاراس سیمسیسی برکت تعمت سید محروم رہے گا کیونکہ جوكسى مسمة حق كويا كمال كرة اسبعة روحانى بغت وسعادت مسعة لاكن نهيس ربْها. مَنُ لَنْ يُولَيْنُ كُولَالنَّاسَ لَـ وُلَيْنُكُولَاللَّهُ كَيْمُ طُرُ لِقِهِ حِيمُ وس پیروں کی مدوسیے خدا یک بہنچے واضح ہوکہ ایک شخص سنے شہر کی راہ اختباری و داشناسید ده میں بہت سٹرکیں نظرائیں یہ و ہاں ڈک محکھڑا

ہوگیا کہ اب کس را ہ کو اختیا رکروں کسی سے را ستہ معلوم کرسکے جل پڑا اس تبهر بك يهني ينتي يندا دميول سه اور بهي دامسته شهركا دريا فت كيااود ر بہروں ہیں۔سے ہرایک کواپن اپن رہبری کے اعتبار۔سے اسے استحقاق پہاہوا اس پر یور و فکر کی صرورت سہد ایطنا ایک او می نے ولایت کی تمام بائیں ایک در ولین سے حاصل کیں اور اس سے خلافت نرملی اس کے بعد کسی اور یشخے سے خلافت کو حاصل کیا تو دونوں بزرگوں میں سے کس کو اسپنے اویر غالب سمھے ۔ اصل میں حِقّ مرتند ہی اس یر غالب رسید گاکراس کاحق خلا ورسول مسيح حق كى ما نندسيه ورحق خلافنت تقييح سلسله به اس كويسرخلا كهاجا تاسيه اليفنا ايك أومى في الترتعالي عنايت سي خود مجود تمكيل ولاي کی دیکن ولایت مثا گخ سمے ساتھ وسیلہ حاصل نہ ہوا اورکسی سیے شجرہ خلافت ر بیا ۱ در مابهیت مبداء ومعاو ازل سیے ابدیک کی اس پرنطا ہر پوگئ اور جند معتبر محققین نے اس کی ولایت کی تعیین کردی تو اگرالیما آمدی ایک و و ا ومیوں کو بیعت کرسکے ان کی رہنا ہی کرسکتا ہے اگرا سے ایک قدم . رسکھے گا تو منال دمضل ہوجا۔ئے گاکیونکروہ والبستہ ولا بیت فمدی نہیں ہے البتہ سلسنہ کی نسدست سسے جتنا اشارہ ایسے ہوا ہے قوت ولایت سے ساتھ وہ بیان کر دیا گیا کہ وہ عالم ہے اس کا احتمال ہے کہ ایک دوافراد کی رہنمانی کرسکتا ہے ایکنا ولایت عجم بیں کبھی سرا ٹھاتے ہیں اور کہتے بیں کر ہم اولیسید ہیں اور بڑسسے شغف کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیسے اولیں بیں کر ہم اولیسید ہیں اور بڑستے شغف کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیسے اولیں قرنی کوربہروں سے بغیرہی رتبۂ ولایت فی کیا نتھا ایلے ہی ہم محد بھی مل كياسه . به وك اكثر لوكون كوكراه كمهست بي بيس و يكفت كم خواجاديس ترنى كامقام سبست بالاتر تها اليسے حفزات كے يسے بحسے مرشك

شرط نہیں ہوتی ان کا خاصریا س احد لیت ہے اس کے با وجود رسول علیالسلام نے ان کی ولایت کی شہا و ت وی اس سیسے ان کی ولایت کی تصدیق ہوگئی اب جوا ولیسی کہلا<u>۔ ت</u>ے ہیں ان کی ولایت <u>سمہ سے م</u>یسی صنور ہی جیسا ثنا ہد ہو توان کی تصدیق برسکے بیلے شخص کی طرف بیعت وارشا د وخلا فت سمے سلسلمیں کوئی شف بالکل توجر نہ کرسے اور بیض لوگ اسپنے کو ضرویہ کہتے ہیں اس کو بھی انہیں ہے۔ قیاس کیا مائے، یعنّا جہال سلسلهٔ حضرت ادبیں قرنی ہووہ میسی ہوگاا وراس<sup>سے</sup> فائدہ مامیل کا کیونکہ صرت سب سے ما وراتھے اور صاحب ولا بیت مطلق بدر ين ان كى ولا يبت مين ولا يبت حضرت رسالتما ب صلى التُدعليد وسلم سعة تقويت ماصل ہوئی اور آ بیسسلیارُ خلافت رسول الندصلی النیرعلیہ وسلم بین منسلک ہو ہو گئے جواس ولایت وخلافت کو پا<u>ئے گا فیصنیا ہ</u> ہو کر سیں دارین ہوگا · الطنّا دوايت سب كرجب ميداسين صحح ملسلين ببيت كرست توجا كنسب معنوم ہونا چاہیے کہ بیخم بارہ اماموں تکسیسے حالابکہ رسول الشرصلی الشعلیہ وسلم سے بارہ ا ما موں یمس عربی زبان ،علم بدریع وبیان جوقران ہیں آیا ہے اور اپنا طريق خاندان سب كونوب بطريق كامل حاصل متفاا وربيتت وربيتت دونول سنبتوں مے بید رہے۔ کسی دوسری قوم کوس میں عمل دخل نہیں تھاا در ہرا کی نے چراغ ولایت جلایا اور شربعیت کا اتباع کیا . تقیمے ولایت وسلسلُه خلانت ایم سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ریا اور پرسلسلہ برابر جاری وساری دیا ان حقائق کی روشنی میں بیرتمام باتیں جائز تھیں ۔ اس دور میں سا دات کی نسلیں مر مک وقوم میں پھیل گئیں اور مختلف زبانیں بوسینے لگیں ، عربی زبان کا علم ندر ا اوردسین بزرگوں سے طریقوں سے نا آسٹنا ہوکر روگئیں۔ اس ز ما نہے سیول كالتجرب بوچكاكم وه نداين بزركول سے باخبر بيس اور ندان بي خانداني أثمات

باتی ہیں. دوسروں کا بهائس مینند لکتے اور شریعیت پر بھی قائم مزر ہے اسی لیے ان بین ولایت سے اثرات باتی نزرہے اب وہ صرف سیدکہلانے سے ہیں دیکن یہ تنروٹ بھی ان سکے حق میں کچھ کم تونہیں ہیں۔ حب ایسا شریف سسلنڈ بيت و نلانت كوزنده كرنا چاہيے تو بزرگوں كى خدمت بيں ره كر اپنے جدا مجد کی بنهت و سرمایهٔ معرفت ما مسل کرسید ، بیبت و خلافت و نغمیت کی قدر و منزدت كرسيه تواسكا بالمن نورعلى نور دوش بوجائيرگا اب اگروه خلق خلا كوبيت وخلافت بين واخل كريسه كاتومستى تواب بهوكاا ورعثاب سع محفوظ ہوجا۔۔۔۔۔ کے کا کیوبکہ بر راہ راہ وین وامسیلم ہیںے ایعناً جب مرشد ومسترشد وونول کابل ہول اورمر شدمستر شدسے فرملے کے کمیں سنے تیرسے فرزندوں كوبيين كرايا ا ودخلافت وينهت بھى انہيں عطاكر وى ا ور استے مسترشدتم كويس نے اپنانائب اوربيوں كا وكيل بنا ديا، ور نغمت وخرقه وكلاه ال كيے يہے مخضوص كريك لوكول كواس كاكواه نباديا اوربيحا بهي جاريا بنح سال بى كم ہوں توجائے اوب ہے کرمسترشد قبول کرکھے وکیل ہوجائے۔ جبب بيهي بغ موجالين توانبين فبركر وسيه كربها رسيد بيرتم بريد عنايت كرك ونيا مسيطية اوريس وكيل معتبر بوكرتم كوحق تعالى مك بهنجا سكتابول مين يه بات قبول بيد يانهيس اكروه قبول كربين توسسسد مرشدين واخل كريك ا تبین مقعوداصلی بکب پہنچا وسیے ۔ اس کے بعدوہ فرزندان سلسلر کی طرفت مترجه بهوجاليس اور والدسيعة تمام مغمتول كي تصحيح كرسيدا وران سيد بهي شجديد سلسله كرين اور دونول سيسة عقيدت قائم ركعين ايعنا اكركو في مردمسا فرنظر است اوراس کی نبیت بیت وخلافت معلوم نه بود ورم و قت مرز بان پس بیں آشناکی سی باتیں کرتا ہے میر شیباً الب است کس طریقہ سے صول

ىغىت كى جلسنُ اَكْمُ وْمُخْفِي حَنْتُ لِسَا مِنْ جَهْدِ وَدُاسَ كَالْتِحْرِبِهِ كَيَاجَاتُ ا در اس می حقیقت معلوم کریں ، اس کی دیا نت میں کا فی عور کریں کہ اس کی بان سے بد دیا نتی کا اظہار تو منہیں ہوتا۔ اگر وہ سیا اور دیا نت دار ہے توجومراد مجی ہواس سے حاصل ہوگی اس کو اپنا پیٹیوا نیا ٹیں اور سبیت ہو کر خلافت حاصل کریں ا یعناً اکثر فقرار حبب مقام قبولیت میں ہنچتے ہیں اور ولا بیت ہیں مبالغہ کرتے پی توان کومشا شنح خود معا مل<sup>ر</sup> خلافت و تلفین بیں قبول کرسیستے ہیں ا ور بارگاہ رسا دست سید بھی بار بار نوازش وکرم ہوتا۔ سے تو وہ اس خلا فست کواپنی باطنی مقبولیت سمجے ۔ تیمی خلافت ہی باس نقروخلافنت ہے ۔ اس فتبولیت سسے وہ اور وں کو بھی مقبول نبائے یا نہ نبائے یہ اس کی مرصنی ہے۔ لبعن مشاکنے مواکثرا دییا سیسے خلافت و شرفت و بزرگی حاصل ہوئی لیکن اس سے مسلسلئ بيست و خلا فنت مارى نه بهوا . اگر كوئى ول ميں يه خيال لاستے كه اس كى نسبت باطل ہے۔ رقوصورستِ مثال رومثال محمود ہے اس بیے پر بہودہ خیال ل میں نہ لاسٹے. اس فیرکوا کٹرمشا سنے سے بہاس خلافت بلا جس کا آخر میں وکرائے گا- ایعنّا ان مشہورسنسنوں سمے علادہ ایک ایسانسسنسیار بھی عرب وعجم ہیں ہے کہ اس میں صروف مصاً فحرہے اوراس مسلسلمیں ایک ووسر<u>سے سے</u>معیا فحہ سے دریعے مصافی صرت رسالتا ب مک منعتے ہیں اس سلسلہ مصافیہ میں رتهد وارثثا وومعرفت وخلافت كاوجودنهيس شبيد ابل ملسله صروت والبتهمعيافي برسته بی كرمصا فى سنت موكده بهداس كاطريقه معلوم بونا جابيد نقل به كر الميب روز حزرت رسالتاب صلى الترعليه وآله وسلم كي حكم سے مربنه كى خندق کھو دی جا رہی تھی صما با کرام رضوان التعلیم اجمعین میں سے ہرایک ، ایک ايم زنبيل مين منى مجر مجر سمحه با مهر مجينيك را با تقا ا ورحصرت معمر رصني العدّعنه

د و زنبیل منی جرسے ا ویرڈال سے <u>ش</u>ے اس پر رسول النّرصلی النّر علیہ <del>شکسیر</del> في ان كى تعربين فرما ئى اورخندق سيدا ويربك يا اورفه ما ياعمَن كَ الله م يَا مَعْسَدُ اللهِ مِنَا مَعْسَدُ یعنی حق تعالیٰ تمہماری عمر دار کرے ہے اسے معمر صنر مت معمر <u>نے عرص کیا معنور اور</u> د ما فر ما میرے میرے یہ توصنور نے تین مرتبہ یہ د عاکی بھر ممر نے یہ عرصٰ کیا ے مر<sub>سسے</sub> بھی زیا وہ بہتر صنور مجھ پر نظر کرم فرمائیں توا مخصرت نے ان سے معلی فر ما یا اور کہا کہ جو تم سے مصافی کرسے اور جس سے تم مصافی کر دیکھے وہ جیٹی اور ایک روایت کے مطابق ساتویں جنت میں واضل ہوگا اور دوزح کی آگ اُسے نه جلاستُ كى بس معزست معمرصما بى رصنى التّرعنهسني بشنخ ا بوالبهاس ملتمسيع معافي كي ا در انهول في منتفح الوالعاس قوسي سيدمها فركيا ا وزانهول في عظم احمد تو بذرى سيرمصا فركيا ا ورانهول سنے قطب الاقطاب سينے زين التي والدين الخوا في مسيد معها فحركميا ورانبول في يشخ منظفركما في مسيدمها فحركميا اورانبول في يشخ عبدالتدشظاري يسمعا فركميا اورانبول سننفخ قاصن فرووسي سيدمصافحه كميا ا در ا بل ہندکو یہ وولت اسینے سنے سے ہی می اور شیخ زین الدین الخوا فی ا ورصزت معمرصما بی رصی الندعنه کے درمیان صرف تین واسطے ہیں کیونکہ ان كى عمروس دراز ہوئی ہیں معمرر منی النترعند سنے میٹیبر صلی النترعلیہ وہم کی دعساگی برکت سے کا مل تین طبعی عمریں یا ئیں میرسٹنے زین الدین قدس سرہ العزیزینے البين بيرادننا و نورالدين عبدالرحمل مصرى رحمة الترعليه سيداس مصافحه متعلق دریا دنت کمیا نوا نهول نے فرمایا کہ طال بدیٹک پر نسبت مصافی جے ہے ہ و جھرسے مصابی فرکر وکہ بیں نے احدمغربی نما وم مشیخ ابوالیاس ملتم سے معلی کیا ہے چھر سطح زین الدین نوا فی نے مبی یہی فرمایا کہ اسکندیدیں کیک پیرٹرلیٹ شہران کی ایک سوتیس سال کی عمر ہو بچی ہتی انہوں نے مجھے سے یہ معافیہ

فرما يا اور انهول في متنخ الوالعباس قوسى مصافحه كميا تها اور انهول سنع شخ منتم سے اوران بیرشرلیٹ اسکندید نے ابوالین علی خطا ب سے بھی معالی مي تها ورانهول في شخ على هيني سيد مصافح كيا تها . يرسلسلهُ مصافح نهايت ى قريب كاسهد كيوبكراس ميں صروف مصا فحدسهد لا ئق مرشدى وربهرى نہيں سبعد صرف ايك شخص پراعتما و بمصافحه سبعد اس كے ساتھ اگرمعرفت ولايت سنسائہ حضرت علی کرم التدوجہۂ مجی حاصل ہوجلستے توزیہے سعا دت۔ اس و واست سے مشرفت بوکراس وعدہ سے استفادہ جا صل کرسے۔الیفناً ه لفلافت ولا بیت مصرمت علی رصی النّدعنه سیسے کرا ہے تمام اولیا مسمے مسروار میں ان کا سلسلہ سوتی کی رشری سمے مانند ہے جس کا ہردانہ جیکدار ہے۔ اور ایک د و سریے سے مربوط اور دُرِّ بیم صرب رسا نی ب مهلی النگرعلیہ وآلم و مسلم یم بہتیا ہے۔ رست نا ولا بیت اسے منسک ایک نور ہے روشن کرسنے والا اور نسبت نما ص و عام كواپئ گرفت ميں يينے والا جواس سيلسله نورا ني بيں وا خل ہوااس نے سعا دت وارین حاصل کی اورجواس نرمی میں برویا نرگیا محرفا ر چ . بولائق ورگاه مبوگا وه اس مسلسله سسے بیعت و خلافت و رُشده کل کسے گا، در ولایت مطلق دخاص سیے وابست پیوجائے گا · ان سلاسل کے ا ولیا ، ما فظیں منیص احدیت کے بیسے پرکائل مُربدعا ل کو اچنے سامنے ریاصنت و مِما بده کراسکے اوراس سمے باطن کومضفا کرسکے مرتبۂ ولابیت بریہنجا اسبے اس کے بعد نغمت ابری عظامر تاہیے اکر آئندہ اس پس شبہات کی گنجائش ندرسے۔ جواس کی شان سے لائق ہوتا سے وہی ظہور میں آ اسسے زیادہ ستی فلافت کون ہوتا ہے اور دومرے یہ کہ خلافنت کس کودی جلسنے اورکب دی جاسے۔ اس سے سیری بزرگوں نے جو فرما یا ہے۔ اس سے سمجھنا صروری

ہے۔ بعض مثنا شخےنے فر مایا ہے کہ جب سالک علائق وعوایق و نیاکو ترک کر وسے اور عالم تجریدی ره کرخو دست تفرید په پاکرست که به علامت معرفت سے ۱ درز ش ان مجست یہ ہے کہ ہرطریت سے توجہ ہٹا کری کی جا نب رٹرخ کرسے الیا تخص ہاں خلا فت کا سنتی ہے اور بھن نے یہ فر ما یا ہے کہ جب سالک کے ذہن میں پہر بات متین ہوجا۔۔ کے فاعل حقیقی حق تعالیٰ۔۔ روو قبول ، خیروشر، مراوو امرادی تهر و بطعی ، قبعن و بسط ،عزیت و ذاست ، فراخی و تنگی ، حیایت ومویت نمام بآیس ائی کی طرف سے ہیں ہے اس کے کوئی متصرف نہیں ہے وَاعْبُذُدَ بَلْكَ حَتَّى يَا تِيكَ الْيَقِينَ كَے مقام بِهِ بَهِي جا ما ہے كا فى يكفى فى الله يكفينى بسُم اللهِ الرَّحْنِ الدَّيْمِ اللهِ كى تصديق كرتا بوتواس كوخرقه خلافت ديا جلسيه ايضًا بعن مشا كخينه فرمايلهم كرحبب استنا وابل تشربيت بوا داسينه تتعصيل علم كي يميل كرنى بواوروه سوني کے ناکہ کی برا بر بھی شریعیت کی مدسسے تنجا وزنرکرسے اور اس کاکوئی عمل بغیر ر وایت کے نہ ہومگر ہرایت وامرمعروفٹ کہ جب وہ اپینے آسیے ہی پی نہیں رہا تو مدہوش ہوکراسے اپن خبر بھی نہیں رہتی ایسے تعض کوخرق ملافت عطا فرمانیں اور مدایت کر دیں کہ اکثر لوا فل میں مشغول رہیے کہ پیرائس کا ذکر ہے اور کتاب حقائق کا مطالعہ کریسکے اس کے درس میں مشغول رہیے ۔ ایفنا بعن مشا سُخ فر ملتے ہیں کہ حبب کوئی شخص بہد و تعب ، کینہ و حسد ولبف وعزور منكايهت وكمايهت ووثا وخداع وغيبت ورمز دانثارمت وعمارت ودران كم متل تمام باتوں سے پر بہر کرسے اور ببخو قتہ نمازا ور نماز تہجد بلانا غرسجفورول ا دا كرسية تو وهمستى خلافت ہے . حزت مخدوم جہانياں قطب عالم سے منقول ہے۔ اورخزار زاہری میران سسید زاہرسار بی اورخزانترا لروایہ ہی جی يهى ذكر كميا كي سيسے ، ايعناً مشا رئح كاس براتفاق سيسے كر حبب كوئى سخف مدوست

و بہاستے یاک ہوگیا ہو اور شعور نشریت سے گذر بیکا ہوا ورعقبی سے یا خبر موکراستغفار ارتا ہو کہ حدیث مل ہری وصنو سیسے پاک ہوتا ہے۔ اور عنس سیسے تمام حسم پاک ہوجا گا ہے، ورمقام قرب نوافل سے بتا ہے چہانیچہ صفرت یشنح شرف الدین منیری اسے میں اورمقام قرب نوافل سے بتا ہے چہانیچہ صفرت یشنح شرف الدین منیری اسے مكتوبات ميں فرمات ميں كر درولش نزاس سے اور نزاس سے ہوتا ہے بلكہ ورونین و مسہمے حس کا قیام حق کے ساتھ ہوا ورق اس پر مفیض ہوا وروہ صرف ایک به از کی طرح ورمیان میں بواس سے کبھی تنرک خفی سرز ویڈ ہوا وراس کک اس ایک بالا کی طرح ورمیان میں بواس سے کبھی تنرک خفی سرز ویڈ ہوا وراس کک اس موراہ نہیے واضح ہوکہ تیرک ختی بہت سے پرووں بس پوسٹیدہ سہے اور مېرالومېيت بى ظامرېوجا لىسىد. اىسى خېرد اد رسېمے اور جېب خېروار ېو جائے پنائیچرفرمان نبوی ہے اکشیز کے اکنونی کی اُ مُرَی مِسنُ ذَ بنیبرا لَکِیل عَلَىٰ صَغِيرِ الصَّمَادِ لَيْدَةَ ٱلطَّلَمَاءِ وسُ كَدِق بِي كارولايت راسخ وصادق ہے اور مجرمدایت و بیعت ان سمے بیے زیبا اور شایان شان سہے اور وہ عالم و معلم بوكر اوليا، وانبيا ، كي مجس بين جگر باست كا ايساشخف خرقه مخلافت سكے لائق ہے اور ولایت کا بار اس سمے حواسلے کیا جا سکتا ہے ایضاً ایک مشائخ کا گرده کرسند عشقیری ان کامشرب شطارست یه ولایت سکے کار و باری جرأت وسرعت رکھتے ہیں و صکبتے ہیں کم آخر کارتمام د وسرے مثا نمنح اکبیر کام ر کھتے ہیں جس تا بنے کم پہنچتے ہیں ایسے سوٹا بنا دیتے ہیں اور ایسے بغیرونا ر بالنے باز نہیں رہتے اسی وجہ سے بوتر ریاصنت ومشقت ولت میں اناتیت بی توسونا بنتے بیں اسی طریقہ <u>سے</u> ووسرول کو اکسیر نبا<u>تے بیں جب</u> وہ ایسا تذكرين تولا كنق خلافت وبار ولايت نهبس ينتة اورمثيا شخ مشرب شطاريه كيته بن كر بهار المسلسله يحكم زنبور كمتابسه وه بن نا تربيت كو چاسته بن ايك نظرست تربیت یا فته نیا و بیتے ہیں ان سمے آثار وا کھام کا پروا نهہیں ہوّا۔

م. بیست تا مروزخود فا فی و گمت م نگرد د دالنرزر وعشق سسسر ابنمام نگردد

نیز اسس مشار البه کی زبان سسے کوجس میں وحدت پروہ داراحت بسے معلوم کرسسے - بہت

تومست نفتر نباز ونعیم درسستنر براستان توجز نبده پاسباسنے نر

ا بیعناً مرا تب اما وهٔ بیعت و مریرموری و معنوی کس طرح معنوم بول کے اور اما وهٔ بیعت کس طرح معنوم بول کے اور اما وهٔ بیعت کس طرح ما صل کریں گئے اور کیا چیزا ہے اوپر لازم جائیں کے اور کیا چیزا ہے اوپر لازم جائیں کے اور کی نیست کریں گئے۔ اور جائک تقیمے ارا وۂ کا ہری و باطنی اور وجربعیت میں نیست کریں گئے۔ اور جانک تقیمے ارا وہُ کا ہری و باطنی اور وجربعیت

می ہوتی ہے اس کا ذکر ائر دلی جائے گا۔ اس کو سمھر اس سے واقعت وا گاہ ہو میں ہوتی ہے اس کا ذکر ائر دلی جائے گا۔ اس کو سمھر اس سے واقعت وا گاہ ہو كرابتداين اراوه كرنامر بدكاكام بيد اوربيت بوجان كي بعدافتيار برك و تھی<u>ں ہے۔</u> ورحیات بیرور سائی مرید شرط ہے۔ بیعت ہو<u>نے کے</u> بعدا وراینے ا فتیارات سلب ہونے کے بعد اگر مرید ایسے پیرسے منحرف ہونا چاہے تو نہیں ہوسکا اگریہ ہے ہیر کے علاوہ و وسرسے سو بیروں سے بھی بیت ہوجائے توان بیں سے کسی کا مربد قرار نہ بلے گا وہ اسی کامر بدسمجھا جائے گا جس سے سب سے پہلے بیت ہوا تھا۔ اس کار قر وقبول اس جہلے بیر سمے اختیار ہی ہے۔ بیت کا تھم وہی ہے جو عقد نکاح کا ہے و لیترصر ف آنیا فرق ہیے کہ وہ مجازی ہے اور بیر جنتی اگر ہیدے پیرکی طرف سے روککہ دا فی کریسے کا تو مرتبرطر لقیت به و جا<u>ئے</u> گا اور تمریعیت میں د ومعبو و و س کاعقیدہ کفر ہے ایسے ہی طریقت میں و دبیر و س کی موجودگی. بیت وسیلهٔ طربیت بهدا ورطربیت بی سواسی ایک پیرسے میں اور کی گنجائش نہیں کہ جہلے پیرسے تُمند موڑ کر دوسرے کی جانب ایک پیرسے میں اور کی گنجائش نہیں کہ چہلے پیرسے تُمند موڑ کر دوسرے کی جانب م خرے ہے بیرتوصر وٹ ایک ہی ہوتا ہے . مر بیصوری کی بیہے یہ نیت بو فی چاہیے کہ خود تخلّفو ابا خلاقِ اللّیسکے مطابق ایسنے یشنے کامل کی سیرت کا نمونہ بن جلسنے ا ور اسینے آ ہے کوائس سمے حواسے کر وسے ا ور ہیرکے مکان پرالیبی عقیدت وا د سب سمے سا تھ حا صری د سے کہ اس کو اندمیا پنی آمسار کی اطلاع نہردیے بکہ اس سے با ہرانے کا انتظار کرسے ۔ حبیب وہ مکان سے ا با برا جلست اس وقت اس کی قدم بوسی سے مشرف بهدا س کے بعد نہایت ا دب کے ساتھ کی سے پیزیک یہ پیغام پہنچوائے کہ بندہ کی نیت بعیت ہونے کی ہے اور جب بیراس کہا ہے جہ ہوتو خو دعر من کرسے کہ حصنور اس غربیب کو د ا فه مسیسید فرما لیس ۱ ور ور دلبیش ۱ س کی ورخواست منظو*د کرسکے اسس* 

كے دونوں يا تھ تنہ بتر كرست اورانيا داياں يا تھوا وپراور باياں اس كے دونور م انهوں کے ورمیان رکھے اور مربیر کرے۔ است نفار و تو بر نصوحاا ورکار طبیب با بن مدين مَسنَ قَالَ لَوَالِسُهُ الِوَّالَةِ مُعَنَدُ كَاسُولُ اللّهِ دَحَلَ الْحَبَثَةُ رِبلاً حِسدًا ببٍ وَ لاَعبَذَ اببٍ بَين باريٌ حواستُه بعدين چهارتركی کلاه اورشكوا ارا وست سکے و ونفل ا واکراسکے تمام حاصرین سے مصافح کا بھم وسیے اوربیپذ كرسته وقت محرمات ومحروبات سسه يجيز ا ورصوم وصلاة ونوافل واتبار علام شریعیت کاعهد کر اسئے اور بریمی تنا وسے کراگر عبدکو توٹرا تو بریت سے کا جائے گا ورصلال کو ملال حرام کوترام سیھنے کی اکید کرسے مزید ولیل بیعت وکا کے نزگرہ اسکے آر پلسیسے ۔ واضح ہوکہ مال سے بیے اسینے نا با گنے بچوں کوکسی سسے بیست کرانا جائز نہیں البتہ اس صورت بیں مال انہیں بیعست کراسکتی سے جب اس سے سوائے ان بچوں کا کوئی اور ولی نر ہو کیو نکر با بیب توولی مطلق ہے وہ بھی انہیں مرید کرا سکتاہے یانہیں جھیتن نے فرمایلہ ہے کہ بیراُخروی کام ہے اپ کی اجاز سنے مواس بیں دنمل نہیں ہے۔ اِ لغ ہونے کے بیدان کی جومرضی ہواس برعل كرسكة بن معلم شريعت نه اس سئله كونكاح برقياس كياسه جب والدین لڑکی کاعقد اس کی نا بالغی پیس کرستے ہیں تو بلوغ کے بعد بھی وہی عقد بھیا ر ہما ہے۔ اس پیس کوئی تغییرو نبدل نہیں ہوسکتا لیکن اس صورت پیس حب کہ شوم ہم نامرد ہوتووہ لکاح نتم ہوجا ہا۔ ہے کہ اَلنظِیدَ اَولاَ یَجُبْمَ کَا نِ جِب ورولیشس شایان رمبری نه بوا در دارت نی نه نیا بهو تواس کا بھی یہی حکم ہے اور اگرکسی کو اس سے بین میں اس سے بڑست بھائی نے مرید کرا ویا ہوا وراس نے بالغ ہو ہوکرا سے قبول کرایا ہو تو بہ بیت اس کی ورست رہے گی ور ندس اس كا ول بياسم بيت بوجائد اكركوني بالغ أو مى اصول بيت سياور

بعدين أسي معلوم بوكياكه ببرصاحب عقل ومعرفت نهين بهدا وركوني ببركا الكيس مل كياكر جس سيد فالمده بإطنى ا ورمعرفت حق تعالى حاسل بهوجاسك تو وقفض اب كيا سریے تو بزرگوں کا فرمان ہے کہ اس کی بہلی بیست رسمی تیمم کا سم رکھتی ہے۔ اور درويش كامل حكم اب جب بانى مل كباتوتيم جانار ما اوربين كمنته بي كرمبيت رسمى نتم بوجائي كيكن دروليش كائل كواينا مُراثِد نبلسك اس قول برمسب كااجماع ۔ ہے۔ ایطنا اگر کسی نا بالغ کو چندا ومیوں نے کسی سے بیعت کراویا تو یہ بیعیت ور نہيں ہے، لغ ہوسنے کے بعدائے اختیارہے کراس بیت کوباتی رکھے یا فسخ كركے كسى اورسسے بيعت ہوجلسنے. الينا اگركسي كوجبرًا لوگ كسي سے بيت كرا دیں تو یہ بعیت میمنح نہیں جب مک و ہ خوشی سے اسے منظور نہ کرسے ایونااکر کی صاحب تصرف بزرگ نے نووہی یا تھ پچٹر کر اسسے بیست کربیا تومرہ پاس کی محم عدولی برگزنه کرسے اور جو مجی کہلواسٹے یا کہے یہ اس کو قبول کرسے اور مريد بنوجائيه الصنا اكرغلام بديرمنى مولايا كوفى عورت بديرا جازت شوم كرسى سے بیست ہوجائے تو یہ جا نزہے ایفیٰا مر پیمعنوی بہلے نمدمسٹ میٹے ہیں استے اور ما مک برسول و بال رہ کر یا تی بھرسے اور شبک سے جلانے کی مکڑیاں کا مٹے کمر لا ہا رہے ، وریشنے سکے طور وطریاق معلوم کرسکے خود کومقام حطب بیں پہنیا دسسے حبب پشنج کوئی نفست باطنی خودغما بیت فرمائے نومہوش ومست ہوکرواصل مجق ہوجائے گا جب ارا وست ہیں آئے توترک العاوة كر دست ومرا و يتنح كوبرلاستے اپنی طرفٹ سیے اس پیں كو ئی اضا فہ ندكرسے ا ورسلم تسيليًا السما حال بوجائي جرياتين ارا وت كم مناسب تعين كم ديث ان کی وضاحت برگئی اب مشاسنے کے مالات کوشننا چا بیے کرمشا سنے کون كهلاسته بي وركس منزل برينية بي اورمرتبركياسه اوروه المتيارات كيا



، پس بو بیبت و خلافت سے حاصل ہوستے ہیں واضح ہو کرا ہمیت مشاکنے بواست تعلاد باطنی سے وہ ولایت کے ساتھ منسوب ہے اور یہی نسبت حقیقی ہے ہواس کی وکیری كرتى بدر المستركهولى بدر وربنانى كرتى بداور در ولين كالل أسه كبت بين كه جواركان طا مرو باطن بين مستحكم بهواو دا قوال افعال ومولل <u>مصّعظف</u>ے صلى السّرعليه واكم وسلم یں راسنے ہوا ورسرسوزن شربیت سے شبی وزند کرسے کہ ص قدر شربعیت کے بیں راسنے ہوا ورسرسوزن شربیت سے شبی وزند کرسے کہ ص ، به ع بس كمى رسب كى أسى قدر باطن ميس كرّبا بى دا قع بوكى المنجا زُقَّنْ طَلَاهُ الْحَقْمَةُ الْحَقْمَةُ ا وَالْمُجَارُحُقِيْقَةُ ٱلْعِلْوِوَالْمُجَارُمُ مَا حِينَةُ ٱلْعِلْوِكِتِينَ كُمُ فِالْكُولُاكِ حقیقت کا بید میل ہے اگرمعائنہیں دیکھے تواکد تھے کھواللہ کا مشاہرہ کرسے ا دراکتَّصَوَّتُ حَسَیْکُ اُ دُکِی رونما فی ہوا ورکبروسخوت وسرطندی اور كينه وعظمت وبرزكى وجاه سيدنركح كرنكل آسيه منكر و دران مشغوليت توكول كمي سا تھ من ترک کر دسے دَکُنُ کا تعدِ حِسِنَ النّا سِ حب کسی سے خالی وقت میں ملاقات كرسے توبزبان شيرين كفتگوكرست اللّٰك كعكال خيليُّ عكطينيوم لك مریم ساتھ میں اخلاق سے پیش اسٹے اور اگر کوئی شخص کوئی بات دریا فیت كرست تواس كوتوجر سيستن الكرجواب معلوم بهوتوجواب وسد ورنه خاموش رسهے ا در بھا دسے کہ اس و قت یہ باست میرسے وہن پی مستحصر بھیں ہے الیسا نہ کریے کہ صرف جہا اس ا متیاد کرسے ا ور جوعظمت و مِزْرگی اس ہیں ہواس کے با وجو وا بہا ئی نا واری سمھنے کے باعث اپنی حالمت کونٹرا ب کر کے لباس مثا کئے بہن سے اور مراکب کی تعظیم کو اختیار کرسے حبب مک اس میں اس کی توت ہوا در حبب صنعیف ہو جاسئے تواس طرح کی تواصع ا ودعجز و ابکسا *ضراری* نہیں ہے در نہ توگوں سے ملاقات مرکریے۔ اورا کنفات محبّاً نمرا فتیار کمہ مرسے سنینی و بڑا نی کودرمیان ہیں نہ لاسٹے ا وریہ واضح سیسے کمصوفی جس

کی طرفت توجر کرما ہے وہ توجہ عیتی ہوتی ہے کہ فیر کا پر دہ اس کی آنھے۔ اُٹھا دیاگیا کی طرفت توجہ کرما ہے وہ توجہ عیتی ہوتی ہے کہ فیر کا پر دہ اس کی آنھے۔ سے اُٹھا دیاگیا ہے ویگریہ بھی سُ توکہ وَ لِی وقت ہمیشہ ایسنے آپ سہدادقات مشفول دیدارہا ہے۔ بھی کمال جمال سے لطف اندوز ہوتا ہیں اور کھی جلال عظمت میں تورہو ما تا ہے اور کھی حصنوری سے بیے حضور ہوجاتا ہے اور کھی مشاہر ہُ معشوں سے معمور بوالبهد وركبى ندابى خبرند مخلوق برنظر بمكين اس محد احوال بويت بب ا در کھی سکون وسکر بیدا فتیار اسے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی ولیما ہوتا ہید اور تمهى ايسانطرا المسبيع بهرجب بوسشس مين الهبيعة توقرب نوافل سيع يول ُبان كوتاب كوتاب منزع د كرك و كرك و كالأمك ا ورحب مربوس الم ہے توقر ب فرائفل سے منتاہے اِنَّ اللّٰهِ كَيْنُطِلْ عَكَلْ لِيسَانِ عَمْدَ اور عمر اس کی زبان بهوجا ماسیمے. وہ خو و ہروورمیں متصرف ہوتا سیمے. جب سالک کا یہ مال ہوگیا توکیا س کا ما تھے ۔ اوراس کی زبان دسمع وبھروعلم وکلام سب اسی سے نہیں ہوجا ہیں سکتے جواس سنبت کوماصل کر بیکا اُس نے نسبت حقیقی کو ماصل ممری سید الله فسوق اکیندنیهم کمااشاً رواسی معنی کی طرف ہے۔ اگر ایسا شخف ہو تواس کو اقد ائیت و امامت کے سیسے قبول کریں . چا ہے و و مسری مجگرسیے اسے تغمت و بیعت بینجی ہواس کا ویکھنا اور اس کا اخلاص فالده ببنيائي كالببكس كواسيسة عدادت وشكابت بهو نه باله تداس سيد نفرت اختياري جله نود بالترميها ويكوم بريفهم النص مين آياده ا می ایک کوچا<u>ہیئے</u> کہ اس کو دیکھ کرعمل کرسے ۔ ا د ب باطنی کی سجا آ وری ادر سندِ بعیت وطریق ارا و شیری بسوسیے خلق ا ورحق کارسول کوخلن کی طر مين اورى كى جانب سي خلق كوعهد دينا اورا فعال سيطاني سي بازر كفنااند مسندصيت حضرت رسالتما ب واصحاب ويا بعين و بمع ما بعين الي أخرا الار



سرمندانا كرمشا شخ نے سرمنڈانے سے ہن تسم سمے تھرمرا و بیسے ہیں ۔ لا) تبدیلی خصاً بل وميمه بحيده (١) من سجانهٔ تعالیٰ کوکمال سمے ساخع طاہر میاننا (۱۱) عظمیت خدا و رسول واصى بب واوبيا دكر يرتمام صزات مشعريبت م<u>صطف</u>صلى الترعبيروآ لهوكم میں را سخ بیں ا ور جو چیز کہ خدا و ند تعالیٰ نے بیدا کی ہے اور حس بات کا حکم دیا ہے وونوں النرکے راستے ہیں اس بیے وونوں کی تکمیل کرسے اور بعیت کرا ، دراستغفار کرانا ، در کلا ه دنیا ۱ درنا نسب بهونا امبید و ار نبنا ۱ دربیاس ۱ نواع واقسام ولباس مخضوص خلافت ا ورخليفه بناكراتسك برصانا الدرسول الترصلي المتعليدواله وسلم كان مر بوناان تمام باتول سے واقعیت ببدا كرسيك كه ايك و وروه تھا که اس بین لوگ جهالت و ضلالت و کفرو شرک اوراهنام برستی بین مشغ<del>ل مینم</del> شقے ا ور ایک مبارک در و ایا کرح تعاسلے نے ایسنے جبیب از لی رسول لم بزلی محد مصطفے صلی الدعلیہ والم وسلم کویروہ عالم غیب سے استے کال وجمال سے برگزیده کرسکے کمند جز بہسسے ان کی روح اقدس ا ورضم پاک کو حریم قدس بهب رسا فی بختی ا در کمال قدرت و ولا بیت کے ساتھے فالیعن نیا دیا اور فضیل کا مل سیسے آرا سستہ کر کے خلق کی جانب مبعوث فرمایا اور استحفارت خاص و عام برمفيض بوسئة . جبريُهل عبيه السّلام جن كور وح الامين بهي كها جاتا به آپ کے پاس سمان تران سے کرنازل ہوئے اور جو کھے حقیقت ماہیت تمصى جبرئيل كمي ذريعه قلب رسول عليالسلام بين و فعتر ببنيا وى اور بتدريج وی آتی رہی ا وراس کے ور ہیں آسے کوکائنات کی تمام نیریں معلوم ہوگئیں اور کسی بات بین آب کوکوئی د شواری بیش ندائی تواس و قت لوگ جیرت و تسر سے یہ دریا دنت کر ستے تھے کہ آپ بشر مجی ہیں اور رسول مجی تو آسیہ ز ماتے ہے آنا بھٹک حیثلگؤیڈوسی اکی وہ لوک نور تو اس منہیجال سکھ

ري يكن، وريوگوں سے جب شحقيق كر بى تو آب كى رسالت كو نبول كي نولېرتعالیٰ هُوَالَّذِیٰ اَ رُسَلَ دَسُولَهُ مِا الْهُدَى وَوِيْنِ الْحِقْ لِيُظْلِمَ هُ عَلَى الدِيْنِ كُلِّ وَ كفى بالله منكب دًا مُحَدَد وسنول الله عهد يسكم طريقه اور باطل كو مثانا مخرصا و ق بهوکرابتداسیه انها کک نماص و عام کوسسید نبوت پس و افل کیا قبول وعوت مير متماز بوكرعهدوا ثق و اقوال مين شامل بهوسكيني ا ورامتقامت با مر ، نحضرت کواپن جحت منین و برگان حق جانا نوله ثعالیٰ اَک نواعمک و الیک کُنو يُنكِئُ الحَكُواَنُ لَوَتَنْبُدُ واالتَّنْفُطَانَ ابِنَهُ لَكُوْعَدُ وَهُمْبِيْنَ وَالنِّنْ وَالنِّ ، عبد و في ها ذا صِرَاهِ من تَيَقَيْعُ طريق صحبت : اصحاب بصرت يساتما ، عبد و في ها ذا صِرَاهِ الصلام من تيقيعُ طريق صحبت : اصحاب بصرت يساتما . مسلی النّدعلیه وا له وسلم مراعتبارسید حاصر شقه ا در مرضم کی کھوٹ سے پاک شقے وه مروم و مرقعه برا برناا بصراط المستقيم پر استقامت سمے نوابل تھے اور مرکام میں حق تعا<u>نے سے ہی است</u>عانت کرنے تھے۔ دین باک و ملت خاص <u>سمے</u> مبرکام میں حق تعا<u>نف سے ہی</u> استعانت کرنے تھے۔ دین باک و ملت خاص ساتھ مختس تھے اورخطرات غیرسے گریز کرتے ہے فیفٹ ڈاالی اللہ ہوجاتے تنصے رسول علیالسیدام کی محبت ومود شد صحا برسیے و بوں ہیں اپنی تھی کہ غیر کی گنیائش نرتھی ڈڈینے کے کہ کھی گھیا مجست ہیا وہ ہی ہوتی رہی مکسن کا آئی: فَقَدْ دَا أَالْحَقَ كَامْتَها بده كرت وسب برلمدمومن كے ول بس ايمان كااضافہ بِوًا حِيداً لَا يُمَا أَلِكَا صِلْحَسَنَاتُ الْوَبِسُ وَسَيْنَاتُ الْمُعَدَّ بِعُينَاتُ الْمُعَدَّ بِعُينَاتُ وركذرسه آئستغفي الله مسن جميع مكاكيرة الله فكولاك فيعلان حاضرًا ى كَا خِلْدًا وَ خَيِمُينًا ان كَى كُذر بِرسمے اور مرلمی حُسَن و بَيْمَد كا نز ول سبير مرونت وار نے ولابت کی صحرت اٹرکر رہی ہے اور تمام حالات ہیں حا صرو ت ہے ۔ استنفار ونوبركابل ونت بيه اور مر لخط شمول معرفت بهد تولدتنا لي هُوَالَّذِي ٱنْذَلَ السَّكِينَة فِي قُلُنَ سِ الْمُؤْمِنِ مِنْ لِكُذُ وَادْ وَالْيُمَانَا لِلْكَ السَّوْمَةِ مِ

وَالْمُغُفِرُةِ وَالْغُفُرُ اذِطرِينَ سرِيمَتِ بالول مِي تَراحِينَ كَاكِمَا لِ سِيرَ لَكُوا ور منا شح كاس فعل كيه اختيار كرنه في كاباعث كيا بهد بيها ل جند بنكته بي ايك يه کر جبب ہوگوں کے سروں پر ہال ہوتے ہیں تواکٹران کا انتفات بالول کے سنواسنے کی طرف رہتاہے۔ تو چند چیزوں کی جانب نوجرمرکوز رہتی۔ ہے اور حبب بال نہیں ہوتے تو جب عنسل کی حاجت ہوتی ہے توا سانی سے سرادر تمام حبم پاکہوجانا ہے و وسرے پر کرایا م جہالت بیں جس سے مذاق کرتے اس کے سرکیال تراش دیا کر ستے یہے اور بال رکھنا اوران کی دیکھ مھال کرنا شان فخر ورعب تصور کی ما آ تھا اس بیسے مھی ان کی مخالفنت کر نی چاہیے ، ورقر ان پس لا تنحا فوا آبلسپے اسس سنے ایک عظیم را زمعلوم ہوتا ہے کہ بال منڈ اناکیال بندگی وعظمت ہے اورشا شخ حبب کس کو بیعنت کرستے ہیں تو اس وقت زلعت وبیٹیا بی سے چند بال کتھیلیتیں اورٌ بِرُسطة بِمِن إِنَّ اللَّهُ وَمَسَالَ لِكُنَّةُ يُصَسَلَّوُنَ عَلَى النِّبِيِّ يَا يَعْمَا الَّذِيسِبَ ا مَسْوُه صَدِكُ اعْلَيْء وَسَرَلَى الشَيلِعُ الدَّمَام آرالسُسْ وامرافيت برنی کوختم کر دیا جا تاسیسے اور حلق وقصر مربد صوری نہیں کرستے مگر چکم کی بجااوری ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے رسول النرْصلی النرْعلیہ وسلم کواپنا مجوب بنایا ورا ب کو حُرُن كا مل سيد سرفراز فرما يا بين اس سيند كوسر لمبندكيا ارسل جبريُل الى محد ن المصطفے صلی اللہ علیہ مسلم فالق کے حکم سے خلق کو بروا شہت کیا ہے قول تعالی انْ سَسَاءً اللهُ الْمِنِينَ مُحَلِّتِينَ دُوُسَكُوْدَ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافَهُ سَبُ مَعَدلِوَمِنَا لَوْتَعُلْكُوا لَجُعَلُ مِسِنْ وَقُ إِن ذَا لِكَ فَتُعَاّ قَيِر يُبُّا تَهِدِي ضَاكُل ذمیمرکی شمال حمیده سسے ملحوظ خلطرر سہے اور یہ واضح ہوکہ حبب مک شعور قبی پیدا نه بو دمیمه ورحمیده پس امتیاز معلوم نبیس بوتا . ظهور کائنات سے سیسے بھی خدا موبود تھاا در لبد ظہور بھی موجو دیسے ۔ اس کی ذات ایک ایسا

را زہمے جس سمے دور خ ہیں جلال اور جال شملی ذات اور اس کی صفت جلال پر دهٔ جمال میں ہے اور جمال پر و هُ جلال میں بنہاں ہے بی تعالیٰ کی زات اور صغات میں فنا ہوکر بندہ حبب بقاء در قرب نماص سے مقام پر بہنچیا ہے تواس کی برائیاں خوبیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں اور بندہ حق تعالیٰ کو ابنی مہستی ہیں طاہر ومحتا ہے تو ہرحال میں اسے بہرا حساس رہماہیے کرالٹرتعالیٰ مجھے و بچھر کہ ہے وَدِهِ تَمَا لَى يُبَدِّلُ اللهُ مُسَيِّنًا تِهِ مُعَسَنًا مِتِ وَبَنَ ذَكُوا لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْعَهَادِ اكنوكيف كفوبا فاللدين عيرا زرك اسه تيرا ويكفاا ورأس كاشجه ويكفا بالكل عيال يهيه توخدا ورسول خدا واصحاب كرام وا وليائه في عنظام كي اطاعت ومحبت اختیار کر و کر بغیروسیل سمے خدا کویانا بہت مشکل ہے۔ رسول سمے وسی سيدالندتنا لأكوبهيانا اورصابهك ومسيله سدمصطفه صلى التدعليه وللمكوايا ا در ا دلیا دسمے وسسیلہ سے ولابیت صحابہ ورمول معلوم ہوئی۔ اگرچہ شرع را ہ مستقیم ہے اور اس میں امرونہی کا واضح بیان ہے لیکن صحبت میں بڑی تا تیر۔ ہے خلاصۂ صحبت صحبت رسالتا ہے متعی حس کے اثر سے متا ٹر بھوکھیجبت صى بركرام ميں استقامت بيدا ہوئی ١٠ صعابی كالنبوع با يعدا فت يتم ۱ حت د پیشنو رببری کی ا وراس کے بعد ہدا بیٹ کی ذمہ واریاں علیا کے سپرد ہوئیں قیامت یک وہی یہ کام انجام ویتے رہیں کے المشیخ نی قبی مسه کالمنبی فی ۱ مست برمسلمان کے بیلے لازم ہے کہ جس طرح خدا ورسول کی الحا مرتهبید اسی طرح و بی وقت کی اطاعت کرسے ا دراس سے ظا برہوستے ہی اس مے سلد کی سلک میں منسلک ہوجائے تولہ تعالیٰ اِنْ سَبُوعِ الَّذِینَ ا تَسَعَقُ امِسِنَ الَّذِينَ اتَّبَعَقُ ا وَرَأُ وَالْعَبَذَ ابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْحِسُبَابُ وَ قَالَ الَّذِينَ ا تَبَعَقُ الْوُانَ لَنَاكُنَّ قُرْفَنَتِبَى مِهُمْ كَانَبُرُومِنَا كُذُ لِكَ يُرِيمُمُ

اللهُ ٱعُمَالَهُ مُوحَسَرًاتٍ عَلَيْهِ وَمَا هُ وَمِنَا هُ وَيَخَارِجِينَ مِر سَبِ التَّارِد اور ول میں نیال کرسسے کر میں نیہ عہد کیا سبے خدا ومصطفے واصحا ب وا وبیا د سے اور اس آپیت کو اسپنے سفر إطن سمھر ہیے زاد راہ بناسٹے 5 ارز تمثی کوا كَا تَوَلَّيُتُ وُمِينُ تَبُلُ يُعَذَّ بَكُوْ عَذَابًا إَلِيمًا قَالَ النِيصِ لَمِيكُ عِلِيهِ وَ سسلواً لَا وُلِيكَاء صُعْدُواً تَوَ لَأَمْ طريق معرفت خاص وعام ا درالتُركي يحكم سے راہ حق میں خود کو فدا کر دینا اور معرفٹ طا ہری حکم خدا وندی یہ ہے ایٹ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْاِيسُداقُ وَرُ إِن سِيهِ الْرَادِ ول سِي نَصَدِينَ كُرْااس كے بعد يَدُ خُلُونُ نَ فِي دِ يُنِ اللهِ وائرةُ اسلام بين الكيمُ اور مُخْلِصِيْنَ كَ المستريش موكيُّ كلمهُ شها وتسكيم دوما في عَسْل سيمياك بوكرصما بهُ كرام حنريث رسانما بسيسعمعا فح كرسته ادراس انتظاريس رست ستص کہ انڈیکے حکم پید اپنی جان ومال کورا ہ خدا ہیں قربان کر ویں ا وراکسس کے برسے حق تعاسلے سے عاقبت کا سوداکریں ک حشنی انحیکاء کو بیونی ن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جنت میں اپنا گھر نباتے ہیں اور جسمانیت و ما د پڑت سے نکل کر بیست حتیق را صل کرستے ہیں · بشربیت سے بنیرنکلے حقیقت کاکام نہیں بنتا ا در دس نے بدکام کا میا بی سے کمہ لیا اسسے بہینٹر کے یدے چین وسکون ماصل ہوگیا ا ورمعرفت باطنی جوخداکی را ہے اس کے بلسے ہیں یہ سمجھ لینیا چا<u>ہیں</u> کمراس راہ کی نسبت خ**عرائے تعا<u>لیے سے</u> نہیں ہے** بلکہ ا سے مرًا و جہا و اکبر ہے نفس وستیطان کے ساتھ۔ بیر کی تدبیرورمہائی سے مالک کے لئے را ہ سلوک کی در وازہ بند شدہ جس پر خصوصیست و ا خنفهاص کے بر دسے ہیں کھل جا آسسے اورسالک اس میں واخل ہوجا آ ہے۔ جو یہ نہیں جانیا ما ہبیت حق کا حق اوا نہیں کر سکتا اسے مشہد

معشوق مراگفت که بنشین به درمن

مگذار در ول برکه ندا ر د بهسومن

> مُشَنِّمُ کُن خبحر سیاریم سرا ہزر ان ازغیب جانے ویکر است

وَالْحَا فِيظُون لِحُدُ وْوِاللَّهِ وَكُبْتِينَ الْمُسُومُ مِسْيُنِ الْمُسَوِّ مِسْيُرِينَ عَ

# طرلق ببعيت

كرناص وعام برنما بست بيدا در توبهٔ دامستغفا د كرانا ا در كلاه وينا ال باتوں کو اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا حکم ماکید کا مل کے ساتھ ہے اوروا تطع<u>ی سے</u> نا ب<u>ت ہے۔ جب جنگ احدی</u>ں لشکرامسلام کوٹنکست ہو کی تواک نها بیت چسست و چالاک ۱ وربها در مها در می به سند این جانیس ر ۱ ه خدایس قربان دیں اور بباس شہرا وست بہن کرا پی نگام و نیاسسے *اخریت کی طرف موڈ کر*عا ملكوت بيس بهبنح سمنه ورحعزت رسالماب ني تغليم الممتت كم يستنكسه تسبیم کی اور کا فر غالب استے، منافق نوش ہوئے اور کا فروں کی فوج ہیں ؟ ملے. صحابہ بیں بہت نوف و ہراس تھاکہ یاریب آخرا ب کیا ہوگا توہدا پیت ْ مَا رُلُ ہُو ئَى وَ مِسَاكَانَ لِنَفْسِ اَنْ تَمُوْمَتَ الِّا مِبَادُونِ اللَّهِ صِحَا بِمُو<del>َكَّمُهُ</del> ا دراس پر ز در دسیننے سلے کہ کا فرول سے جنگ صرور کی جائے دیر نہ \_ نگے اُسی و و د ا ن جبب الممیہ بن خلعت فوجی د مستنہ ہمراہ سے کرنیا ہرکٹ اسلام کی مد دیکے بیلے آیا تھا تواسی وقت اس سے غداری کا خطرہ تھ لیکن میدان جنگ بیں امیداپی فوج سے کرسب سے ایسے کا فروں کے مقا بدیس آیا ا در پرمنا فق تخور می دیر بعدمیدان چود کرمع ایست بمرابیول کے بماگ نکل میں سیمسیل نوں سکے قدم انکھ<u>ر ک</u>ئے اوران ہیں سے بھی کے فرار ہوسکتے ا خرمی برکوسکست ہوئی جبرئیل علیسیالسلام بیست خاص وعام كالحكم سن كراست الآلكذين يستايعن مَكَ البَّحَا يَعَوْنَ اللَّهِ ب دُ اللَّهِ فَكُوْقَ ا مَيْدِ نِهِدِ فَهِيعُ بِيتَ كُرِيتِ و تست كُلُهُ طِيب يِرْمِايا اور

تُوبِ وَتَلْقِينَ كِي يَا يَعُا الَّذِينَ أَ مَنْوُا تُو بُوْ الِي اللَّوِيُّو بَدُّ انْصُوْحُامِيِّ يس جعاكتَّدَامَتَ تَقْبَةً وَالتَّارِئِبُ مِنَ الذَّ نُوْبِكُنُ لَوَ دُنْبَ كَ مُ وَوَلِهِ تَعَالَىٰ لَا تَقَنَّطُوْ احِسِنْ تَرْحَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ يَغُفِرُ الذَّنُوْبَ وَنُبَ كَ مُ وَوَلِهِ تَعَالَىٰ لَا تَقَنَّطُوْ احِسِنْ تَرْحَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ جيئِعًا وتوله تما لى وَارِنْ لَغَغًا وَكِرْسُنْ تَا بَ وَ أَصَسَنَ وَعَسِلَ صَالِحًا. مرایک نے تو بری بھر جاروں یار کھڑے ہو گئے اور عرص کیایا رسول النّد بمیں بھی بیست کر لیس معنور صلی الترعیبہ وسلم نے فر مایا تم تو بیعیت ہو چکے ہو انہوں نے پھرعرض کیا کہ یا رسول الندوہ مصافحہ تھا اوراس و قت یک علم بعیت نازل نہیں ہوا تھا اس کے بعد حصنور نے ان کو از سرنو بیست کیا اور کلاه عطاکی ا وربعض کیتے ہیں کہ کلاہ جہا ر ترکی عطا فرما ٹی ۔حضرت امہیسہ ، لمومنین ابوبجه مدیق رصی الندعنه کوکلاه کنبذی عنایت کی که اس پین زه اور ترک کے گوشتے نہیں ہوستے اور اسسے اون سے تیار کرتے ہیں اور مصرست امیرا لمومنین عمررمنی الترعنه کو دو ترکی کلاه مرحمت فرما نی جوبژی میب کی طرح ہوتی ہے اورصریت امیرالمومنین عثمان رمنی الترعنه کو کلا<sup>ه</sup> سرترکی عنابیت فرما ئی ا ور امیرا لمومنین هنرست علی کرم النگدوجهه کوکلاه چهار ترکی عطاکی ۱ ودحفریت رسانست پناه صلی النزعیبه وسیلمستے پیاروں یار ول نے فر ما یا که راش کوید تو پی سر کے بیجے رکھ کرسونا صبح کوجو بات طا ہر ہوائس كوچيانا چنانچه سب نے حصنور كى برايت پرعمل كيا بعض پر كہتے ہيں كہجارول معزات معنرت على كے گھرجمع ہو كئے والنداعلم با الصواب اس كے بعد معزست رسانتما بسينة تحكم فراياكه تم مجى ايك ايك كريكے ليست كام البين مومیری جانب سے بیعت مرنا اور پرسسسله تیا مت یک جا ری رہے گا ا وربی حکم ابل و لابیت کے بیسے محضوص بہتے جن کی مسندا در سلسلہ خلافت

میمی ہواس کے بعد بحکم فرمایا کہ بیت وسسیلہ کا ہری و باطنی ہے جوعہدوا تق کے سا تھ مستعد ہو کہ کل جنگ کر ناہے بینی نفس وسٹیطان کے ساتھ جہا د ا كركيروه تاك بين لكار بتناب اوريد جنگ في مسبيل التدكافرون سے ہے ا دریہ خدا کے امریسے و و توں طریق سے نابت ہے اس نیت سے فاتھ يرُسط ٱلْحَدُ لِلَّهِ كَ بَرَالْعَالِمَيْنَ كَ بَنَا بِنَعِيمَ ٱلْحَالِمَةُ كَالْتَحْلِنَ عَسَلَيْنَ بِسَڪَتَ أَتِ الْمُئُونِ وَ بَشَارَةِ الْإِيْكَانِ اَلدَّحِيْمِ عَلَيْنَا بِعَفُوالذَّنُوبِ - وَالْعِصْيَانِ مَسَالِكِ يَوْمِرالدِّ بِيْنِ بِالْغُضُيلِ وَالْاحْسَانِ إِيَّاكَ نَعْبُرُهُ بِالْعُبِيُ وِ يَتَرْفِئُ كُلُّ الْإرحُسَارِن وَلِيَّالَ نَسُتَعِيْنُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْوَعْدَاجِ وَالشُّدُكُانِ ارِضُدِ نَا لَصِّنَ اطَا الْمُسُتَّيَّقِيْءَ عَلَى ٱلْتَتَوْحِيْدِ وَالْمُعَلِي فَدَج وَالْوِيْكَانِ صِرَاطَالَّذِيْنَ ٱنْعَمُّتَ عَلَيْعِنِهُ بِالْعِدَا يَرُالِكُ سَيِبْلِاللَّهِ الجُنَانِ غَيْرِ الْمُنْصَنَى بِ عَكَيْحِمْ مِسِنُ اَصْرِل الصَّلَاكِ لَدَةِ وَالْبِرِدْعَةِ وَ الطُّغيُ ارِن وَلاَ المِصَّالِينَ مِسِنَ المَيْتِدُ كِ وَالْكُفُواْ مِسِينَ اجَابَةٌ مِسِنَ الله وَ رَسُوْلِيهِ مَشُوُفَ اللَّهُ لِيقَاءِ الرَّحْلِيٰ طريق بِمَاسُ كُوْاكُول العظلك خلافت برجیها ریار اورخلق کی نظروں میں عزیت پبیدا کرنا اورتمام احوال مع قعبہ معلوم كرنا بيا بيد . صبح كو بيت الحال سد غلز لباس ا ورستميار جويدن كي حفا كرين تمام سن كركونقسيم كيا ا ورطرح طرح كيم كيرسه بهر شخص كو ديها ور خلفائے را شدین کو پیرائین مجست کہ عرب میں لوگ <u>مینتہ تھے</u>۔ اس بہاس كام بم يأتها وق والنها ومطلق بي حضريت يوسعت عليه السلام كايبناوا متھا حبب استعدا د جنگ بیدا ہوئی تو کفار کی طرف متوجہ ہو<u>۔ ہے۔ امیر نے</u> سبہسے بہلے جاکر ان سے جنگ شروع کر دی اس سکے بعد اس کی تمام سنت كراسلام سنے مدوكى اور فتح سيم الله ارظا ہر ہوسنے سلكے. الِعثّالبالمسس

بینانے کا ذکر اگر خلافت کے ساتھ مخضوص ہے تواس میں کبار ازہے ہیںے بینانے کا ذکر اگر خلافت کے ساتھ مخضوص ہے تواس میں کبار ازہے ہیے مثال كوسمهنا چاسسے بعد میں پیر حقیقت مان لینی جا ہیںے كہ جب بادشا فإل جازی می کومی کام پرمتعین کرتے ہیں تو ہیدے خلعت پہنا تے ہیں اس کے بعد حکم المی کومی کام پرمتعین کرتے ہیں تو ہیدے خلعت پہنا نے ہیں اس کے بعد حکم ا دینے ہیں اس شخص کو نواز لینے کا علم خلعت سے ہوتا ہے کہ فلال پر ہا دشاہ دینے ہیں اس شخص کو نواز لینے کا علم خلعت سے ہوتا ہے کہ فلال پر ہا دشاہ می نوازش مبوئی بہتے اور اس کو خلعت عطا کی بہتے جب با و شاہ سے وہ خلعت ہے کہ رخصیت ہونلہ تو اس سے حکم سے مطابق ابنی خدمت پر ما مور ہوجا آہے ا ورتمام رعایا ہے اختیار وست لبنے تہاؤن سے کر ی ضرہوتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نماص بهاست پوهنرست دسالتما ب سمے حفے مخصوص تھا اگواع وا قسام سمے لطعت وکرم امری ما تھوا درچند نما ص و وسری تغییں جوآ بیٹ کی شایان شان تھیں اور کسی ا ا در مونه می تھیں آسیان <u>سسے خوا جرم</u>کا نیا ت وخلاصهٔ موجو وات پرا آریں اور ا م مدا زسے اتا ریں کم کوئی ان سے بے خبر نہ ریا قولہ تعالیٰ عَالِیَا کُمُ شِیَا ہُ إمنده سخضرًة اسْتَبُرَقُ دَحُلُوااسَادِ رَمِسْ فِصَنَّةٍ وَسَعَّاهُ كُ ا المعمن مشرّ ابًا طَلِمُ ذرًا ووسرى ابيت كاسجنا بمى صرورى سبت كرتمك نه ا و اول حق تعالیٰ نے روح مثالی کو حقیقت مثال کے ساتھ خکی اُ دَ عَالَیٰ اِنْ عَالَیٰ اِنْ عَالَیٰ اِنْ عَالَیٰ ہے۔ چھٹی تہ بیت شکل وصورشہ عطاکی اس سے بعدصورشہ مثما لی بیشری کی ہڑ پال<sup>اور</sup> و این بهایا ورمنال کو ترست بطور انعام عطاکیا ، بهاس اسوتی وجیوانی پهنایا اورمنال کو وبودي لايا نعلوت نما نه الا توبيها فلعت ملوديهنا في دَارِيَّ أَاعِلُ فِيت الوُدُونِ خَلِيْفَةً مَام يا يا جمام قباست ا دواح بوسكة اورا صام ندارا سعه قوت مامل می ا در د د نون کا کیس رنگ بهوگیا ا درایک به مکم ماصل بوا ادواطنا اجها دنا اجها وناار واحنا فرق كميا سبنے حكم ايك اور ما م يست ووسسدى

إِنَّ فِي جَسَدِهِ بُنِ أَى وَخَلْقًا مِسِنْ خَلْقَ اللَّهِ حَلَيْتُهُ كَكُنْتُةِ النَّاصِ ءَ لٰکِن لَیُسَ مِسِنَ النَّاسِ ولق پوسٹیدہسنے حیثیت حاصل کی توظا ہر ہوگئ ا ورصبم کے گھریں رہنے لگی اس حکمت سے بہت سی حکمتیں اس کی آرائش ق یائیں۔ یہ بہ س گھر ہیشہ ایک حال ہیں نہیں رہما کہی بہاس شاہی پہنتا ہے اور كبيئ كُلُ هِ فَعَرِقُولِ مِنَا لَىٰ وَاللَّهِ حَعَلَ كَكُوْمِنُ بَسِنُوْ تِكُوْسَكُنَّا وَجَعَلَ كَصُيَ مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَا مِرْبِيُوْتَا تَسْتَخِفُوْنَهَا يَوْهَ ظَفْنِكُوْ وَيَوْمُ الْتَكْتُوكُوْ عين أصُوَا فِهَا وَاوْبَارِهَا وَاشْعَادِهَا أَثَاثُا وَمَثَاعًا الْحِلْ حِيْنِ اس بیں ا قامیت کرسکے ا وربہبجان کرصبروقیا عیت و ربطرا پمان کا مل سکے میا: صلاح وفلاح يا في يٰاكِيُّعَا الَّذِينَ الْمَنْقُ الصِّيبُ وُ اوَصَابِقُ وُا وَرَالِبِطُوْا ى ا تَنْقُوا اللهُ كَعُلَكُوْ تَعُرُّلِي وُمُسندهيم شَى رسول النَّرْصلى التَّدعليه وآلهم واصی ب کرام ومشا سمخ عظام سسے اس کی ہر نوع کا ڈکرکا مل کیاجا چکا اسب ا س را ہ سلوک بیں طالب سے قدم ریکھنے کا جیمح طریقتریہ ہیسے کہ جیمیے مرش راه کوپہچانے . ور ولیشی ارا ویت ہے ا ور ارا ویت کے ووراز ہیں ایمہ پیرکی مانب سے اور دومرامریکی طرف سے . حبب طالب صاو ق کسی ور دلیشش سکے وا من اراد سنہ سسے والبستنگی کا نوا کال ہوا وراس سے بیت ہونا چاہیے تو وہ ایسے ہیر کو تلاش کرسے جوشر نعیت وطریقت وحقیقت ہے عنوم کا عالم کا مل ہو۔اگہ مریدکوان علوم ہیں کہیں کو ٹی مشکل پیش آجائے تو والبینے پیرکا مل کی مد وسے اس مشکل کومل کر سکے گا۔ جب کسی کوالیہ اپیر یں جائے تو اسے چاہیے کر اینا وست ارا دست اس کے دامن سے کہی عبدا مرسه اورجب یه مرید دردین کی نظریس می طور پر آماست کا توده اس کو تبول کرنے گا۔ اسے مجب ایکا بوکہ ارا و مت کسی پیر کے جسم وصورت

ہمو قو من نہیں کیو بکریر وونوں موت کا مز ہ چیکیں گئے اور ایک ون گل کر ریزہ مِن ه به جائيں سَكَے. اينَّكَ مَيْنِ قَانِ هُ عَيْنِ مَيْنِينَ نَا. وجو دظا مرى جما في بين سوز و ماز ا ورزیمی و زینت پیرا کرنے والاکوئی ا ور<sub>ای سن</sub>ے اس بات کوا<u>سیسے سمجو</u> له متعناطیس ایک پھر ہے اور زبگ نگا ہوا تو کا یہ وو نوں چیزیں کتبیت ہیں اور . بطا ہر بیر بابت با لکل معلوم نہیں ہوتی کہ ان میں کیا مناسبت ہے۔ حب مقناطیس تحرک ہونا ہے تو لوگیا بھی اُس کی کٹشس سے حرکت کر تلہے اور فری روح ہو با اسے ۔ اگرچہ ہیر و مریدا یک ہی قبیلہ کے ہیں لیکن ہیریں ایک الیسسی اہیت ہے کہ مڑید کو اپن طرف کھینچتی ہے ا ور راہ سلوک اس سے یہ کھولتی ہے معلوم ہونا چا ہیں کر مرشد حس طرح مم کرسے مرید اس پراسی طرح عمل رے دور اس کے بی*دعنس طریقیت کرسے* قال ایما گرانٹا طِلق ُجَعْمِنسرُ بُنُ مُكتَدِنَ يُدَ يُدُانُ اغْتَشِلُ عَسُلُ الْفُقَدُ اءِ مِينُ جَمِيْعِ امِشْتِفَ الِ الذَّ نُوْبِ تَعَرُّ بُا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَمْنُ لِبِهِ لَيْنَ جِبِ اسْ طرح مستَّق طریقت بوجائے توکیے اَلْحَسُدُ للّٰہِ دَجَالُعُا لَیسَیْنَ اَلَّہٰ یُنَ اَکْسُدُ یَ اَسْرُکَ فَ قُلُوْبَ الْا وْلِيكَاءِ بِسُوْدِ تَجُلَيْهَا سَبِحَالِهِ بِتَوْلِيَ الْمَالِوَالْجَاءِ وَقَالَ عَلَيْ وَاسْتَدَا وَمُ تَدُكُ الدُّ نَيْا رَاسُ كُلِّ عِبَاءَةٍ وَمَانَعُهُ وَالْآَارَاكُ الرَّارِيَّاهُ قُول دِ تِعَالَىٰ فَتُلَ يُعِبَا وَى الَّبِ ذِينَ اسَسَرَ فُوُاعَكَىٰ اَ نُفُسِهِمْ لَوَتَقَنَّكُوا عِمِدِنْ تَخْسَةُ اللهُ إِنَّ اللَّهُ يَغُولُ الدُّنُوبُ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَسُفُولُ وَ المدّجيمُ مِ إِريار ول يسس فانب جس كي سلسله سعمنىك موتو امی مے طریقے اختیار کرسے . سردار ہردلی حصرت علی ہیں چنانیجہ ارشاد بمراكر وَاشْهَدُ وَانْ امْسِينُ المُوْصِنِينَ وَاحِدًا هُرَا لُمُثَنِّقِينَ اسَدُ اللَّوالْغَالِبُ مَوْلُونَا دَسَتِيدُ نَا عَلِيُّ ا بَنُ ا بِيُ طَالِبَ ا مِمَا مُسَاحَتًا مِينُ قِبَلِ اللَّيَّ دَمُهُ لِمَ

وَمِسنُ بَعْدِهِ سِيلُكَةِ الْحَسَسِ وَالْحَسَبُنِ وَكُمْيَهُ لِهِ اَبُنِ ذِيَادٍ وَحَواجَ حَسُنِ الْبُصُنِ عِيَّ الى الخرم كريه خلقاء ما بعد بي اود ان كامسلسله معرف بهوا ا وربيضرت سيدالطائفين ابوالقاسم نواجه مبنية يمس ببنيا. حضرت واللينے ط مصریت محمد <u>مصطف</u>ے صلی الترعیب کو از مسرنوا حیا<u>ئے کا ال کیاا وراس سے</u> و کی اقامست میں تقویت پیدا ہوئی اور پیسسسد اس کیک قدم برقدم میل دیا۔ ، ورمیتما رسی*ے گا. شجرهٔ و لا بیت بوایک عظیم درخت کی صورت پس نمو*دارہو اس کے تخ سسے اور اس کے شنے اور شانون مجھر ٹیاخوں کی شاخوں کا سب ببان کیا جا بچکا اصحاب تورسالتماسسکے پیچے ا در اہل ولایت اصحاب و مص صلی الشرعیب والم وسلم کے بیچے ہیں اوراس کے بعد آنے والے تمام مشا ان سمے شیھیے رہ کر آسینے والی نسلول کی بیٹیوائی ورہنمائی کریں سکے۔ سالک ، دراس کمّا مبرکا مبرا بکیب مطالعه کرسنے والار وزانراس کومطالعهیں رسکھے ا ور ایسنے مال کو اس کی ہدایا ت سمے مطابق نبائے۔ جو قول موافق ما السنے اسے چیوٹر وسے اور جس سے فیعن نمایاں ہوتا ہونکھ ہے کہ بعا میں ہےنے والوں کے کام ہے گا اور اینا حال قدما رکھے مال کے مطابل كريدة تواس كاحال وومسروں سمے مال كى اصلاح سكے بيے منوبز ہن ج<u>ائے گا آخری منزل پر سیسے اور ابتداسٹے کا رس</u>سسلہ معرفت کی تمام كر يول كوا يس بيس ملائے ركھنا سبے اور واضح بوكرا سب تمام سفيرول كو تغفيل كيرساته ورنها بت صحح ترتيب سي معرمن تمرير مي لايا ما "ما ہے۔

#### ربشيواللوالتَّحْلينِ التَّحِيمِ م

# منجر ملي محيضلافت

(۱) شجرهٔ خلافت پیران شطار خاندان عشقیراتش خارا پیسبے و نسبت فقیر ما جی حمیدعرف میسیخ محدغوشت سیمفرشت سلطان ا لموحدین میسیخ کلهود حاجی معنور قدس وليُرسرهُ العزيزان كي نسبت مجعزت شاه ابو الفتح مدايت التُدسمست قدس سره سیدان کی نسبت حضرت سینن قامنن الشطاری قدس منره سیسیان کی نسب*ست حفزت سیسنے عبدال*ندشطار قدس سرہ۔سے ان کی نسبست حفزت سیسخ محدعار ب قدس سره بسیدان کی نسبت صربت پینخ محدعاشق قدس سروسیے ان کی نسبت معنرست سنین خداقلی ما ورا دالنهری قدس سره سیسه ان کی نسبت حعزیت سنینخ ا بوالحن خرقانی قدس سره سیے ان کی نسبیت حصزیت ا بوالمنظفر مولانا ترک طوسی قدس سرہ سے ان کی نسبت حضرت سیننے خواجہ اعزعست تی قدس مره سیسے ان کی نسبہت معنرست خواج محدمغربی قدس سرہ سیسے ان کی نسبت حزرت سلطان العارفين خواجه بإيزيد بسطامى قدس سره يسيدان كى نسبست معتریت د مام مجفرمها و ق رحنی النّرعندسسے ا ن کی نسبت معترمت ا مام بحمد باقریفکالم عندسے ان کی نسبیت حضرمت ا مام زین العابدین رصی التی عندسسے ال کی نسبیت حضرمت امام حمسيين شهبير و شبت كربلا رمنى النشرعذسير ان كى بسببت حصرمت امیرا لمومنین شاه مروال علی ا بن ا بی طالب رحنی النرعنه سیے ابن کی تشبیت مصنرت رمائت بناه احدمجتن فمصطف مسلى التدعليه وآله وسلم سي (۲) شجره خلافنت پیران چنشت قدس النز اسرادیم نسبست فقرحاجی حمید عرقت سيشيخ فحديخ شش كجغرتت سلعان المومدين سيشيخ ظهود ماجي حفنود قلتمامرُ

ان کی نسبت حضرت شاه ابوا تفتح بد ایت النّد سرمست قدس سره سسه ان کی نسبه صرّت حصر شنخ قاطنن النظاري قدس سرهسسدان كي نسببت صغرت شنخ محدابن غيا قدس مسره حسيران كي نبيت حفرت يتنج معين الاسلام قدس مسره سي ان كي نسبست حنرت شيمخ حسام الدين ما بچوری قدس سره سيسران کی نسبت معنرت شيخ نود تطب عالم قدس سره مسدان كي نسبت صنرت سينخ علا ُوالحق لا بوري قدس سے ان کی نبیت حضرت بیشخ اخی سراج الدین عثمان ا و دہی قدس سسسدہ سسے ان كى نسببت حفزيت سلطان الصوفية شيخ نظام الدين ا دلياً قِدس مسعده سسعان كى النبيت حنرك شنخ فريدالدين شكركنج قدس سره سيدان كى نبيت حنرت خواجب قطيب الدين بختيا ركاكى قدس مرحسيران كى نسبيت صربت سلطان الهندخواج معین الدین حبیثتی قدس سرهسسه ان کی نسبت صنرت خوا جرعثمان کارو فی تدرُ سره سے ان کی نسبت صربت خواج حاجی شریعیت زندانی قدس سے ا ن کی نسببت حفزیت خوا جبر مو و وحبیثتی قدس سرهسیدان کی نسبت حفرت نواجر یوسف حیث قدس سره سے ان کی نسبت مصرت خواجر محدث قدس مترة ان كى نسبت معزت نواجرا حمدقطب الدين مبت قدس سروسے ان کی نسبت صغرت نواجرا بواسیا تی چیشتی قدس سره سسے ان کی نسبت صرت خوا جهممتنا دا بواسماق ملوی دینوری قدس سره سسے ان کی تسببت حضرت خواج بہیرہ البھری قدس میرہ سے ان کی سنبت حصرت خواجہ حذیغہ مرحثی تدس سره <u>سه</u>ان کی نسبیت مضرت سلطان ابرا بیم ا دیم قدس سسده سیس ا ن کی نسبیت مصریت خواج فصنیل بن عیامن قدس سره سے ان کی نسبت حصریت عبدالواحد ابن زبید قدس سره سیسه ان کی تنبیت معزیت خواجرس بعری قدس مسره سے ان کی نسبت حضرت امیر المومنین شاه مروال علی این ابی

طالب دمنی النوعندسی ان کی نبست صرت محدّ م<u>صطف</u>صسی النوعیسہ دا ہر وسنم سیسے . وا ہر وسنم سیسے .

(٣) الطِنَّا شَجِرهُ ملافت بيران جيثت قدس النُّداسرُ بم نسبت فقير حقيرط جي حميد مرف میشنج محد غوشت تبحیرت سلطان الموحدین شیخ ظهور حاجی مضورقدس سره عرف میشنج محمد غوشت تبحیرت سلطان الموحدین میشنج ظهور حاجی مضورقدس سره ان کی نسب*ت حفر شیخ ابوا نفتح بر*ایت اکثرسمسن تد*س پڑسےان کی* نسبت حفرت ان کی نسب*ت حفر شیخ ابوا نفتح بر*ایت اکثرسمسن ستین قامن قدس سره سیدان می نسبت صنرت میران سیدزا بدقدس سدهٔ سیدان کی نسبت معترست پہنے عیسی جو نپور می قدس سرصیدان کی نسبت معترست یشخ فتح الند بیشنی قدس مرضیے اِن کی نسبت صربت سیسنخ صدرالدین شہا ب ناگودی قدس میره سیسے ان کی نسبیت معنزت مشیخ نعیبرالدین مجمودا و د ،ی چراغ قدس سروسیدان کی نسبت حضریت شیخ نظام الدین ا ولیاء قدس سرہ سے ان کی نسبت معزت شنخ فریہ شمر گئج قدس سرہ سے ان کی نسبت معنرت نواج قطیبا لی والدین قطیب و ہل قدس سے ان کی نسبت معزیت خواج معین الدین حیث تی قدس سره سیسے ان کی نسبت صرست خواج عثمان بإرو نی قدس سره سسے ان کی تنبیت معنرمت <sup>ما</sup> جی شربی<sup>ن</sup> زندا نیسسے ان کی نسببت صربت نواج مودود پیشتی قدس سرہ سسے ان کی نہی*ت حفرت خواج پوسعٹ جیشتی قدس سروسسے ان کی ن*نبی*ت حفرت خواج* ممدمیثتی قدس سیم ان کی نسبت مصرت خواجه احدمیث قدس سروسیے ان کی نسبت معنرت خواجرا بواسلی حبیثتی قدس سره سیسے ان کی نسبت مفرت خوا جرممشا دا بواسحاق علوی و بیز ری قدس م<u>ره سسے</u> ان کی نسبست حضرست خواجه بمبره البعرى قدس سره سبے ان كى ىسىبت معزىت خواج صدرالدين مذيفهم عنى قدس مره سيعه ان كى نسبت حصرست خوا جهسلطان ابراجيم ا ويم

بینی قدس سره سسے ان کی نسبت صرت نواج فنیل بن عیامن قدس سرق ان کی اسبت صرت نواج ان کی اسبت صرت نواج اسبت صرت نواج مسبت ان کی اسبت صرت نواج مسبت ان کی اسبت صرت نواج مسبت ان کی نسبت صرت نواج مسبت ان کی نسبت مصرت ایس بیرا کمومنین شاه مروال علی بن ابی طالب رصی الدعنه سبت اور ان کی نسبت مصرت دسالت پناه احمد مجتبی محدم صطفے مسبی الدعنه حدال کی سندبت مصرت دسالت پناه احمد مجتبی محدم صطفے مسبی الدعید و اگر کی سندبت مصرت دسالت بناه احمد مجتبی محدم صطفے مسبی الدی الدعید و اگر کی سندبت مصرت دسالت بناه احمد مسبت در ال

(مع ) شجرهٔ خلافست پیران فرووس قدس النگراسراریم نسببتِ نقیرحاجی حمید عرف يشنح تحمدغوشت مجعرت سلطان المومدين سيسخ كلهود ماجي معنور قدس سره ان کی نسبت معزرت شیخ ا بوا نفتح برایت النّد سرمست قدس سره سیعدا ن کی نسببت حصزت سيشنخ محمدقاصن قدس مرصيصيان كى نسببت سيننخ ايوب كابى قدس سره سے ان کی نسبت صرت سینے تھدبہرام بہا دی قدس سرہ سے ا ن کی نسیست حصریت سیسنے حن ا بن حسین مغربی شمس بلخی قدس مسرحسسے ا ن كهنبست معزست يشخ منطفرشمس ملخى قدس سروسسے ان كى نسببت معزمت يشيخ شرف التی والدین احمدیجی منیری قدس سرهست ان کی نسبت حفزیت خواجمین الدین فرد وس قدس مرهسسے ان کی نسبت حفزست رکن الدین فرووس قدس مرہ سے ان کی نسبہت معزمت نواجہ بدرالدین سمرقندی قدس سرصے ان کینبت معزرت خواج سیعت الدین با خرزی قدس سره سیسے ان کی نسببت معنرت نجمالدین کرای قدس سره سے ان کی نسبت صربت سیسنے صنیا دالدین ابوہنمیب قدش سڑ سیسے ان کی نسیبت مصربت پشنخ و جبہرالدین ایومففی قدس میرہسسے ان کی نسبست مصزبت سيشيخ فحلاابن عبداللوا لمعروف بعويه قدس مروسيع النك نببت حزست سیشنج احداس و دینوری قدس سره سسے ان کی تسبیت حنرت خواجه ممشا د علوی دینوری قدس سره سیسه ان کی نسبت مصرت خاج مبنید

فرن نیخ و مدف بران سهرور دید تدس النّداسرایم نسبت نقیر حاجی همید مرت نیخ و مدفرت سیطان الموحدین سنیخ ظهور حاجی صنور قدس سرو سے ان کی نسبت حضرت شیخ ابوا لفتح به ایت النّدسرمست قدس سرو سے ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین المدین قدس سرو سے ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین الدین قدس سرو سے ان کی نسبت حضرت شیخ رکن الدین الدین الدین قدس سرو سے ان کی نسبت حضرت محضرت محض

صزت کشیخ نحدالمعرد من بعوی قدس سره سے ان کی نسبت معزت پشخا حد اسود و بنوری قدس سره سے ان کی نسبت معزت ممشا و علوی و ینوری قدس سره سے ان کی نسبت معزت ممشا و علوی و ینوری قدس سره سے ان کی نسبت معزت مسید الطا گفین ا بوالقاسم نواجر جنید بندادی قدس سره سے ان کی نسبت معزت خواجر سِرّی سِقطی قدس سره سے ان کی نسبت معزت معرو من کرخی قدس سره سے ان کی نسبت معزت نواج و او و طائی قدس سره سے ان کی نسبت معزت نواج میں نسبت معزت نواج میں نسبت معزت نواج میں نسبت معزت ای کسبت معزت امیرا لمومنین معزت نواج میں بیرہ سے ان کی نسبت معزت امیرا لمومنین من و مروان علی ابن ابی طالب رصی الندعید و ان کی نسبت معزت احد میں اللہ علیہ وال کم وسلم سے ان کی نسبت معزت احد معزت احد معزت الحد معزت الحد معزت الحد معزت الحد معزت الحد معظمات میں الندعیہ وال کم وسلم سے و

وی شجره من و و بیران زیگر بیش یعی مهرود ویه قدس الندا مرام مسبت فیر ماجی میدم و نشیخ محد فوت مجفوت مسلطان المومدین شیخ ظهود ماجی فی و قدس سره ان کی ننبت مفرت شیخ ابوا گفتی بدایت المند مرصت قدس مرد سه ان کی ننبت مفرت شیخ محد قاصن قدس مره سه ان کی نسبت معزت شیخ محد قاصن قدس مره سه ان کی نسبت معزت شیخ محد قدس سره سه ان کی نسبت معزت شیخ محمد قدس سره سه ان کی نسبت معزت شیخ محمد قدس سره سه ان کی نسبت معزت مشیخ محد قدس سره سه ان کی نسبت معزت مشیخ محد قدس سره سه ان کی نسبت معزت مشیخ میدان و بیگر بیش قدس سره سه ان کی نسبت معزت مشیخ المدن قدس سره سه ان کی نسبت معزت مشیخ المدن قدس سره سه ان کی نسبت معزت مشیخ المدین تا مدد مشتی قدس سره سه ان کی نسبت معزت مشیخ المدین ایر نبیب سهر وردی قدس سره سه ان کی نسبت معزت شیخ منیا والدین ا بوشیب سهر وردی قدس سره سه ان کی نسبت معزت شیخ وجیبه الدین ا بوضف قدس سره سه ان کی نسبت معزت احداد و من بعرویه الدین ا بوضف قدس سره سه ان کی نسبت معزت احداد و معزت احداد و من بعرویه الدین ا بوضف قدس سره سه ان کی نسبت معزت احداد و من بعرویه قدس سره سه ان کی نسبت معزت احداد و من بعرویه و میروس ان کی نسبت معزت احداد و من بعروی و میرون الدین ا بوصف و میروست ان کی نسبت معزت احداد و میرون و میروست ان کی نسبت معزت احداد و میروست ان کی نسبت معزت احداد و میرون و میرون و میرون و میرون و میرون و میرون الدین ا بوصف و میرون و میرون الدین ا بوصف و میرون و میرو

دینوری قدس سمره سے ان کی نسبت معنرت شیخ مشا دعلوی دینوری قدس سرے ان کی نسبت منز ان کی نسبت منز ان کی نسبت منز ان کی نسبت معنرت خواج معروف کرفی نواج میرتری سقطی قدس سره سے ان کی نسبت معنرت خواج معروف کرفی قدس سره سے ان کی نسبت معنرت خواج وا ؤ و طائی قدس سره سے ان کی نسبت معنرت خواج نسبت معنرت خواج نسبت معنرت خواج نسبت معنرت نواج میری قدس سره سے ان کی نسبت معنرت امیس دالمومنین شاه مین ایس میره سے ان کی نسبت معنرت امیس دالمومنین شاه مونان علی این ابی طالب رمنی الشرعندسے ان کی نسبت معنرت سید معنرت سید میران علی این ابی طالب رمنی الشرعندسے ان کی نسبت معنرت سید میرسین ای طرسین ای میرسید معنوت سید میرسین ای میرسید معنوت سید میرسین ای میرسید معنوت سید میرسین این این طالب رمنی الشرعندسے ان کی نسبت معنرت سید میرسین این این طرسی میرسین این میرسید میرسید میرسین این میرسید میرسید میرسین این میرسید میر

( ٤ ) شجر مه خلافت پیران قا دریه قدس النزاسترایم نسبت فقیرما جی همیدعرت شرب شیخ محد غوت سیمفرت سلطان المومدین شیخ ظهور ماجی مفنور قدس میره ان کی نسبت سیخ محمد غوت سیمفرت سلطان المومدین شیخ ظهور ماجی مفنور قدس میره ان کی نسبت حضرت شيخ ابوا نفتح بدايت الترمرمست قدس سرهست ان كى نسبت هنرت سیسنے محدوامن شعاری قدس سروسیے ان کی نسبت معزمت سیسے عبدالوالی » ما دری قدس سره سیسه ان کی نسبهت مصریت بیشن عبدالدیُوف قا دری قدس سر<sup>ه</sup> سے ان کی نسبت مفرت سنین محمود قا دری قدس سرہ سے ان کی نسبت سے ان کی نسبت مفرت سنین محمود قا دری قدس سرہ سے ان کی نسبت مفرت شيخ عبدا لغفارمىديق قدس مره حيصان كى نبيت مفرت سينخ محد قا دری قدس سره سے ان کی مندبت صربت یشنج علی سبی قدس سده سے ان کی نسبت مفرت سینے مبفراحد سینی قدس سرہ سے ان کی نسبت حفرست شنح ا براہیم صینی قدس سرہ سسے ان کی نسبست شنح عبداللڑ حسبینی قدس سروسے ان کی نسبت مفرت سیسنج عبدالرزاق قدس سروسیے ان کی نسبت صفرت قطب الاقطاب غوش الاسسلام سيدمحى الدين عبدا لقا ورجيلا في قدس سده سيد ان كى نسبت حضرت قطىب الاقطا ب غوشت الاسلام ا بوسعيد بن مبيارك

الفراد الله المال المراسة المال المراسة وحزت مين الوالحن على القريبتى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت بين يوسعت بن يوسعت طرطوسى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت بين المحد عبدا لعزيز اليمنى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت ابوا لقاسم عباس المحد يمنى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت ابوا لقاسم عباس المحد يمنى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت خواج جنيد لبندا وى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت خواج جنيد لبندا وى قدس سره ان كى نسبت وحزت نواج معروف كرخى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت امام على موسى ومن ارمنى الله عند سد و من كرخى قدس سره سد ان كى نسبت وحزت امام على موسى ومن الله عند سد وان كى نسبت وحزت امام على موسى عند سد ان كى نسبت وحزت امام كى نسبت وحزت امام كى نسبت وحزت امام كى دايت ومنى الله عند سد ان كى نسبت وحزت امام مرين ومنى الله عند والله وسلم مدين ومنى المله عند والله وسلم مدين ومنى المله عند والله وسلم سدين ومنى المله عند والله وسلم سدين ومنى المله عند والله وسلم سدين ومنى المله وسلم سدون والم وسلم سدون والم وسلم سدون والله وسلم وسدون والله وسلم وسدون والله وسلم وسدون والله وسلم وا

شره نمادنت بیران طیغوری المعوون بداری قدس النیزا مرادیم نسبت فیر عیر ماجی حقودی میر ماجی حقودی حقودی حیر ماجی حقودی میره ان کی نسبت حفرت سلطان الموحدین شیخ ظهور ماجی حقودی میره ان کی نسبت حفرت شیخ محد قاضن قدس سره سید ان کی نسبت حفرت شیخ محد قاضن قدس سره سید ان کی نسبت حفرت شیخ می المین میره سید ان کی نسبت حفرت شیخ می المین شاه بدر نی الدین شاه بدار قدس مره سید ان کی نسبت حفرت شیخ عبدالتر میم میره سید ان کی نسبت حفرت شیخ عبدالتر میم حفرت شیخ عبدالتر میم دار میرا میره می میرا میرا مومنین الو بیم و دار محد مصطفاصل الدین شامی قدس سره سید ان کی نسبت حفرت المیرا مومنین الو بیم دار و میم سید ان کی نسبت حضرت المیرا مومنین الو بیم

مدیق رمنی الدعنه سے ان کی نسبت صرت رساتھا ب احمد بحیتے فحد مصطفے صلی النّر عبیہ واکر وسیلم سے -

شرهٔ خلافت بیران اویس قدس النّدا سرادیم سنبت فقیر صاحی ممیدعرف یشخ محد فوت سجفزت سلطان الموحدین شیخ ظهور حاجی معنور قدس سروان کی نسبت مصرت شیخ علی شیرازی قدس سروسسے ان کی نسبت معنرت شیخ عبدالنّدم عسری قدس سره سے ان کی نسبت معنرت نواج اولیس قرنی رضی التّدعنه سے ان کی نسبت مصرت احد مجتبی محدم معطفی صلی اللّه علیه واله وسم

(٩) شجرهٔ نملافت بیران فر د وس قدس الندامرا ریم نسبت فقیرحقیرط جی حمید عرب سيننج ممد فوت تجفزت سلطان الموحدين يشخ ظهورحاجي حنور قدس سسسر ث ان کی نسبیت صغرت پشنج ابوا نفتح برایت النگرسرمست قدس میرهسیےال کی نسبت صریت پننج کریم الدین ۱ و د بی قدس سره سے ان کی نسبیت صریت پنننج جمال الدین ۱ و د بی قدس مسرهسیدان کی نسبت مفرس*ت سیسی محدعلاقدس سره سیسی*ان کی سنبت حفزت علا برايوني قدبس سره سسه ان كي نسبت حفزيت سين شرف الدين بیمیٰ منیری قدس سره سیسے ان کی نسبت حضرت شیخ نبمیب الدین فرد وسی قدس سرہ سے ان کی بسندیت معنریت ۔ شنح رکن الدین فردوسی قدس میرہ سے ال کی نبدت حفرت مشخ بدرالدین سمرفندی قدس سره سسے ان کی نسبت معفرت خواج سیعت الدین با خدزی قدس سره سیسے ان کی نسببت حضریت خوا جرشجم اکدین کبڑی فدس مروست ان کی نسبیت معرست شخ منیا داندین ابوسجیب قدس سرهست ان کی نسبت مضربت شنخ وجبهدالدین ابوصفس قدس سره سسے ان کی نسبت مفر<sup>ت</sup> ۔شخ فحدبن عبدالتّٰدالمعرو فٹ بعویہ قدس مہرہ سیسے ان کی نشیست معنریت شنح احمد اس و دینوری قدس سره <u>سیسے ان کی نسبیت صربت خوا جمم</u>شاوعلوی دینوری

(و) نیجه فلافت پیران حلوتی قدس الدا امرایم نسبت فقیر حیر ماجی حمید عرف بیش نیم فود قدس مروان کی نسبت حضرت بیشی فهره این فلیسبت حضرت بیشی فهره این کی نسبت حضرت بیشی فید قاصنی قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی عبدالند شطار قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی عبدالند شطار قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی عبدالند شطار قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابرایم عشقبازی قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی معنوان کی نسبت حضرت بیشی معنوان کی نسبت حضرت بیشی می ایرایم الدین قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی می ایرایم الدین قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی می نسبت حضرت بیشی می ایرای نسبت حضرت بیشی میدالند بس می میدالند بس می نسبت حضرت می نسبت حضرت بیشی ادادین ابوا لنجیب عبدالقا در به وردی قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابوالنجیب عبدالقا در به وردی حضرت ابرایم نسبت حضرت بیشی ابوالغاسم کرکانی نسبت حضرت بیشی ابوالغاسم کرکانی نسبت حضرت بیشی ابوالغاسم کرکانی تدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابوالغی کا تب قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابوالغی کا تب قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابوالغی کا تب قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابوالغی کا تب قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابوالغی کا تب قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی ابوالغی کا تب قدس مروسیدان کی نسبت حضرت بیشی کارود باری

قدس سرهسسهان كى نسبت معترت يشخ الستنيوخ رئيس القوم نوا جرجنبير بغدا دى قدس سرمسیدان کی نسبیت صربت نوابه سری مقطی قدس سرهسیدان کی نسبیت صنرت خوا به معرو**ت کرخی قدس سر**سسے ان کی تندیت صزیت نوام مبیب عجی قدس س سے ان کی نسبست حفرست خوا جرصن لھری قدس سرہ سسے ان کی نسبست حفزیت امیر المومنين على دمنى الترعنه سيدان كى نسببت حضربت فحمصطفى مسلى الترعب والهولم سي (۱۱) شجرهٔ خلافشت پران میدعلی مومدربا نی قدس التُدا سراریم منببت فقیرحقیر ماجى ثميدعرف يشخ لمحدغوست سجفريت سلطان الموحدين يشخ ظهودماجى حفودقدس سره ان کی نسبت حضرت بشخ ا بوا تفتح بدایست النّدسرمست تدس سرهست ان کی نسببت معتربت شنح محدقامنن قدس سرهست ان کی نسبست معتربت شنح عبدالتُرشطار قدس مرهست ان کی نسبت حرست سیدما واست بیدعلی موحد قدس مره سسے ان کی ىنىبىت مىزىت يتىخ زين الدين نوادزمى قىرس مىرەسسے ان كى ىنىبىت ھنرىت سىد ا نسبا داست سيدعبدالرجمل قدس سروسيسدان كى نسبست حصريت جمال لدين فحواصفها نى قدس مسروسسے ان کی نسبت مضرمت شنے عبدالصمدنظری قدس سرهسسے ان کی مبت صربت پشن علی مرحتی قدس مرهسسے ان کی نسبت صنرت پشنے شہا سیالین مہردی تدس سره سسے ان کی نسبت معتریت شنع صنیا دالدین ابوالبخیب مهروردی قدس سر ے ان کی نسبت حضریت شنح وجہرہ المدین ابوحفص عمر السیرور دی قدس سر<u>ہے</u> ان كى نسبيت حنرت شنح محمد بن عبدالنُّرا لمعروف لجوير قدس مده حييران كى نسبت تحترمت يشخ احمداسوو وينورى قدس مروسيسدان كى نسبست معتربت يشخ ممشا دعلى وینوری قدس سرهسسه ان کی نسبت حضریت خواج مبنید بندا دی قدسس سرسید ان کی نسبیت معنریت خواج مسری متعلی قدس مرہ سیسے ان کی نسبینت معنریت نحاجہ معرون کرخی قدس سرهست ان کی نهبت مضرست امام وا وکوطا ئی قدس سرو

سے ان کی نسبت معنرست نواجہ مبیب عجمی تدس سرہ سے ان کی نسبت معنرست نواجہ صن ہے۔ ان کی نسبت معنرست نواجہ صن ہے۔ صن ہے ہی قدس سرحسے ان کی نسبت معنرستی کھنرستی کم مسیم میں النیخیسے ان کی نسبت معنرستی کھنرست میں النیخیسے ان کی نسبت معنوست خواجہ کا نماست فیلام کم موجودات محمد مصبطفے صلی النیخیہ واکہ وسلم

# وه باطنى علاقتين وقعير كوياضا ومحاشفا بس عطابهوي

پر ده ه سرا دقاست عزست سے معززین نے اس بیجاره کوسر ملبدی بخشی ا ور خرقه خلا ونت عطا فرمایا ا ور ا پناما نشین مقردگیا ، وارشت نبی بنا دیا جس طرح پیران ظاہر البين مريدين كومر بلندكرسته بين اسى طرح مرشدين ابل وصال في اس مالب اراه بدایت کوعزت مجنتی اور خلافت و نفست عطا فرمانی · (۱) مكاشفه سب سے بہتے صربت سلطان العارفین خواجر بایز بربسطا محلق سرونے نے مترب تولیت سے مشرف کیا ، اس سلسلمیں پر بات ومن نشین رہے کرمین سلطان المومدین شنح ظهورما جی معنور قدس سره سفیراس ؤر هٔ ناپیزکو ند ونت سے سرفراز کیا ا ورجا نب کومہتای قلعُ بنیا دمیرا تقرد کرکھے یہ محکم ویا کہ یها ں نموت زا برانہ میں مشنول رہو۔اس نقیرسنے حصرت سے کھم کی تعمیل کی · ، ورقلعه کے قریب وریائے گئاکھے کنا رسے ایک سال خلوت پس راج - سال مے ہوریں ایک شخص آیا اور کہنے نگا کہ بھے بیت کریو. نقیر نے بہت معذرت کی دیکن وه نہیں ما ما آ خر ہیں۔نے اس کو بعیست کیا ۔ یہ بیعیت عین ما است ریا منت میں نمل انداز ہوئی سریں در د ہما س سمے نتیجہ ہیں بین ماہ کمس سے حصوری رہی تر، س سال کوگزار کر و وسرسه سال میار سال کی نیست خلوت کی .امجی چرماه ہی ہوستے ستھے کہ چھرایک شخص باعقا وکا مل میرسے پاس آیا اور جھرسے بیت

<u>ہوسنے پراسرار کرسنے لگا۔ اس فقرنے بیدا نکارکیائین وہ باز نرایا توجوڑا ہیں نے نسبے</u> بیت کرایا چنانچه پیمراس طرح سریس در دم دگیا حس طرح <u>بهی</u>ے ہوا تھا۔اب لفین ہوگیا كريه فقربيت كرف كے لائق نہيں ہے۔ اس كے بعد بھركسى كو بعیث نہ كروں كا. اس بات کوایک سال کا ش نہیں ہوا تھا کرول میں خیال ہوا کہ اکثر بوگ بعیت کرتے بیں میکن ان کو کوئی پریشا نی لاحق نہیں ہوتی مگر مجھے تکلیف بہنچتی ہے اخرکیا و حبر ہے پر وہ غیب سے ما تعنب لار بہب نے خبروی کہ وہ صرفت رسم ا واکرستے ہیں الا ان سے بیست ہوکر ہوگوں کوفیض نہیں ہوتا اور وہ ظاہری پیرکسی مرید کا ہارا ٹھانے کے قابل نہیں ہوتہے جن سمے المدمر پر وں کا بارا ٹھاسنے کی قوست نہیں ہوتی۔ بس اب پریقین ہوگیا کریہ فقیر حقیر انجی شایان ولایت نہیں ہے اس بیسے آئندہ کمی کو بیعت نہیں کرسے گا یہ لیختہ عزم میں نے اسپنے دل میں کیا ا وررصنیت بالٹر مشغول ریاصنت ہوگیا ، ورنفش کو میں۔نے یہا شک سزا دی کرآٹھ ما مسکے دوران مرون سوله مرتبه کھانا کھایا انتہائے ریا عنت ہیں پھرا یک سیدھیج النسب میرسے پاس مرید ہونے کی عرص سے آیا تواس کو فقیر نے یہ جواب دیا کہ ہیں کسی کو بیت مرنے کے لائق نہیں ہوں؟ الغرصٰ کی مجعث ہوئی آخرسیدزا وہ نے میرا واکن بکر کمرکہا کہ اگر الٹرسے بیست نہیں کرستے تو ہیروی رسول الٹرصلی الٹرعلبہ وسلم سمے دیے توجھے ایسے سلسلہ میں منسلک کر بیجئے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی فقراپنے تهيدين زري وجداكي حبب بوش آيا توخيال آيا كرجب بي ابينے مرسف معنرست سلطان الموحدين شيخ طهور طاجى حفتوً وقدس سره سيع ببيت بوا تمعا توجعز نے بھے بعیت سمے بعد استے سرسے کلاہ آ ا رکرعطا فرما کی بھی اگروہی کلاہ ان سیدزا وه کودیسے دوں تواس فقیرکوکوئی تشولین ندرہے گی ۱۰ نہیں بیست محسنه کے بعدمیری ا ب بھروہی کیفت ہوگئی جواس سے ببتیتر دوآ دمیوں مح



بیت کرنے کے بعد ہونی تھی ملکہ اس مرتبہ اس بھی زیادہ ہوگئ اور جب مجھیر بیخودی طاری مونی توایک او می نمودار بوداور اس نیے کہا کہ بیں طاتف بول. میں نے بہتے ہی تمہیں کسی کو بیت کرنے سے بالکل منع کر دیا تھا اب بھتم نے وبن فتنر بكا ديا. فقيراس برشرمنده بواكها جانك مفترت شنح محد ملادا لمعروف شيخ تا منن فردوسی سهرور وی شطاری کا هر هوسنے گھوٹسسے کی ایک جدول برخود بیٹھے بوسئے اور ایک جدول خالی تھی جیب فقیر کے یاس مہنچہ توفر مایاکہ اٹھ خالی جدول برميرسة ساته وبيه ميا ورميرسه ساته حل توبم تيرسه مشكر كي منطومي را مستحصر بهال والبس نے آئیں سکتے بنا نبچہ فقیران کے ساتھ سوار ہوکر الیبی جگہ بہنچاکہ وہاں ونیا کی کوئی علامیت نظرنہیں آئی وہاں چھ دیر شھہرسے تو چھ ویسکے بعد مغرب کی جا · ایک محل نظراً یا اس سے درواز و پر پہنچے تو دیکھاکہ اس کے اندر سے حضرت ملطان ا دما رفین خوا جر با پزید بسطامی نیے در واز وسمے با ہرا کرسلام کیا توحفرت شنح قامنن نے سلام کا جواب دیا اورفقیر کا ما تھ بچرو کرسلطان العارفین کے قدموں میں گریسکئے ا ورعر صل كي كريد فرزند صنور والاا ورويكر مثنا كنج كيے زُمرہ بيں نشكر جمع كر ر فإسب کی حکم ہے حصر ست نے فرمایا کہ ہیں نے اس کواور اس کے نشکر کو قیامت کمک سے بید قبول کیا ۔ بس نے عالم الہی ہیں اس کی قبولیت و کھی تھی اورصف انبیاء یس اس جوان کو با یا تنا ا درجیجی اس سنسندیس وانمل بوکر بیبت کرسے گا قیاست میں اس جوان کو با یا تنا ا درجیجی اس سنسندیں وانمل بوکر بیبت کرسے گا قیاست یم بیں نے اس جماعت کو قبول کیا اور اس سلسلہ کو قیام قیامت کے یہ جاری کردیا ۔ اس کے بعد معنرت سے فقیر نے عرمن کیا کہ میں بیست کرنے سے ورتا ہوں تو آب نے میرا یا تھ بچر کرکہا آ ہم ستھے معزت رسانت اب کے ملکے ہے جائیں اور تیرے مشکر کومنظور کرائی بس میرا یا تھ پکو کر جھے اندر سے سکتے و بإل مصرّرت رسالتي ب ا ورصما بربيني يتھے . مصرّرت سلطان العارفين نے رسمل التّر

منى التُدعيبه وآله ولم مم مل منه عرض كيا ورآسخ من التُدعيبه وآله ولم في فرايا كه جوتير ي سلسله مي واخل بوكاس برآتش د وزخ حرام بهرگي ا ورعا قبت كاس سيعه مواخذه نه بوگا بغيرا يمان سمه اس كوتوفيق بعيت نه بوگ ا ورجواس سلسله كوقبول كريه كاتوبير باست اس كے ايمان كى علامت ہو كى جس كا تمرہ مغفرت ہو كى قدرسے توقف سمے حصرت نے دریافت فرمایا کہ اب کیا بات باتی رہی ف<del>یٹر نے</del> عرصٰ کیا کہ ورگاہ رہ العزیت ہے نیا ز وسیے پر وا ہہے ا در معنریت رسول النگرصلی النگرعلیہ وہ در وسلمنے فر ما یا کہ مم تمہیں بارگاہ صمدیت میں نے جائیں سکے فقیرنے کہا حصنور عالم ہیں تو آسخصرت نے فقیر کا باتھ کیڑا اور دیوارسے با ہر تسئے شجلی نور تبلی ہوئی۔ جو کچھ صورت مال تھی بلا تا مل عرصٰ کردی فرمان متی ہوا کہ جو نو واکسکے بڑسھے گا <sup>وہ</sup> يهي بيشي اوراس كا عذاب ده مُعكّة كا درجومست وبني د بهوكا وراست اين خبر مجی نه رسیسے گی و ه واصل سجق بوگا را ه حق د کھائے گا پس مبلال عظمیت سے فریان ما ری ہوا ا درجال کبریا ئی سے اطلاع کی کہ اسے ور ولیش جرشچھے اخلاص سے دیکھے کا اسے نبات وارین ماصل ہوگی . تیسرے سیسلہ کی مثال دریاکی سی ہے کہ جواس يس واحل بوگاياک بو ملئي كا. رسول الترصلی الترعيب والبروهم كاير يحكم بواكدا بل ولایت کوما مزکرسکے ان کی قبولیت کی خبران ہیں نشرکر دی بالئے ۔ بیں رمول آم مسلی الله علیه وآله وسلمسنے تمام ا دلیا ، کوحاحرکیا وہ جب مشرق سے مغرب یک جماعت کی صورت میں نہابت ا و سے حضرت رسالتما ہے سلے سلے سلے کیے تومیرا کیس با تھ سلطان العارفین سنے بچرا اور ووسرا با تھ مخدوم شخ قاصن سنے پکڑ کریے اوبیا دسکے ورمیان سسے گذارا اورا نہو<u>ں نے</u> تمام اوبیا دالٹرکوزورسے بکار بکار کرکہا کہ یہ بوان ولایت حق مقبول اور برگزیدہ ہے پھر معنوت رسالتما ب سے سامنے بھے پیش کی اسمعزت نے ارشا و فرمایا کر اپنا خرقدانے بایزیراس کو

دسے و دیر<u>سنتے</u> ہی حضرت سلطان العارفینسے ابّیا فرقدا کارکراس فیے کو بہنا دیا ا ور صرت شخ فاصن سے فرمایا کراس کواس کے متقام سکونت پر بہنیا و واکب نے مجی ا بناجا مرُعشقيه فحيه بهنا ديا ١ ور فقير كوخلوت خانهُ فقير نكب بهنجا ديا عجبيب وغربيب كيغيت ر و نا ہو ئی . بولوگ اس وقت موجو دیتھے انہوں نے مجی پہی کہا کہ آج کا منظر کچھ عجیب ہے فقرنے کہا کہ داقعی میں بات ہے۔ اس گفتگو کے دوران ایک جماعت مجھے بیت ہونے کے لیے آئی تومیرے دل بس یہ خیال آیا کہ ہیں وہ بہی جسی حادث ببيرا نربوجاست كرا چانكس جھے الهام ہواكہ است محدثوث كيا نواب يم طمئن نہیں ہوا۔ پرسنتے ہی ہیں۔نے استغفاد کرسے اس جماعت کو سبت کرایا توکولی کلیت ونسؤین بیدانه بونی. ببیت سے بعد با تعت غیبی نے اواز دی کر تبرسے سکون قلبی سے ہے ہے ہم نے اس جماعیت کو تیرسے پاس جیجا کا کہتھے شکین ہوا درخر بالعنی کا یقین ہوجائے۔ اس کے بعدائند مشکھے جو مجی خبرباطی سلے تو اس پر بفین کرنا اور مدت قریب و بعبد بین اس کا انکار مزکرنا اوریه خیال رکھنا که مجھے سے کوئی خاتص کام بینا ہے۔ مکا مشقعہ یہ نقیر ملک جین سکے کنا سے بینے گیا تھا و ہاں ایک بڑا پہاڑ ہے جس کا اس نبلا جل ہے۔ بیس نے و بال نعلوت ا نتیا رکی ایک سال گیار و ما ہ سکے بعد ایک عجیب وغربیب ما دیت رونما ہوئی۔ بیں نے ویکھا کہ ایک إوشاہ ور إسب گذر ر باسید . میرا بھی ارا وہ ہواکہ اس وریاست سفر کو وں کہ اچانک ایم شخص نے سامنے آگر مجھ سے کہا کہ باوشاہ کی کشی میں تمہاری گنجائش مہیں ہے۔ فردام اینے یہ ایک علیدہ کشی مہبا کر کے اس سے اس دریا کا سفر کرتے ہیں . فقیر نے یہ باست مان ل اور ایک ا ورکشی ہیں سوار ہوگیا کہ یکا یک ! وشاہ کی كت ورباسي كن رسي لك كئ ا ورنقيرى كتى نقيرسے قابوسى با ہر ہوگئ اور وريائے میط کی طرف اس کار کے ہو گیا اور ایسی جگہ پہنے گیا کہ جہاں چاند ورمیان میں ہے

ا در و با ۱ ایک از ومی بینجاسهے و ه فقیر کو دیکھ کرمینسا ، در کہنے لگا کھرخوب آیا - پس میہاں تیرسے ہی انتظاریں رکا ہوا تھا۔ فقیرنے آ ہستہ سے کہاکہ میں محوصیرت ہول مجھے اپنی ہی خبر نہیں تواس آ دمی نے کہا ہاں را اسلوک میں ایسا ہی ہو اسبے بھر فقرنے عرصٰ کیا کہ اس دریا ہے میرا باہرا آپاکیا مکن سہے ؟ اس شخص سنے کہا کہ تم اس در یا کوبه پاستے ہویں نے کہانہیں ، اس نے کہا یہ و یائے ہتی ہے۔ یہاں ونیا ختم ہے جب مرکز پر مہنچے کے تو تمام وریا تمہاری نظروں سے اوعمل بیہاں دنیا ختم ہے جب مرکز پر مہنچے کے تو تمام ہوجائے گا بیں نے کہا مرکز کہاں ہے اس نے کہا کشتی ہے اُتر و فقیر نے ا بیما ہی کیا مچراس نے کہا عوطہ لگاؤ اور دریاسے جوجیز تمہیں معے اس کونکال لاؤ فقیرنے مؤطد کھایا ورمر کو پر پہنے گیا و ہاں کوئی چیز نہ ملی تو ہیں نے یا تی سے سر با ہر بھال کر اسسے کہا کہ جھے تو و یاں چھ نہیں بلاائں نے کہا یہ مرکز انبیاء متھا یہاں جانا سہل ہے اس نے چھرکہا کہ ووسرا عوطر نگاؤ، میصریس غوطہ نگاکہ مركز يك بہنے كيا، ورو في مجھے كھونہ الله حبب يس نے إلى سے اوپرسر لكالا تو اس شخص نے کہا کہ بیر مرکز اولیاء تھا بیہاں مھی جانا آسان ہے۔ بھراس نے کہا کے مرکز ولا یت کی طرف رُ خے کروا درغوطہ نگاؤ فیترنے بھرد وسری جگہ غوطہ مارا نوجیدسال چیتار با تیب اس کی اتہا تک پہنچا و باں ہو میں نے جستجو کی تو ایم مشی خاک با تھ آئی میں نے یا نی کی بالائی سطح پر آکراس تا دی سے کہا کہ اس ایک مشت خاک کا کیا کروں اس نے کہا کھا جا ڈیسکے تو چھراور تاثیر ہو کی ا دراسے تمام برن پر مجی ملوفقیرنے ایسا ہی کیا تو اس آ دمی نے کہا کہ اس فاک کی تا ٹیرکوکسے بیان ندکرنا ۔ اب تہا رسے فیعن سے عالم کاظہوہے يركه كروه شف فقير كے باس آيا اور است بدن سے كرته آبار كر فقير كويہا ديا ا ورمی نے ان سے دریا ونت کی کہ آب کون ہیں توجود سب میں پر فرمایاکہ میں

ا دہیں تر نی ہوں میں بہاں تہارے انتظار ہیں تھا اب اپنی حکم چلا جا وُل گا اب اس سمے بعد فقیر مجربہاں نہیں آئے گا اس مکا شفہ کا اثر تمیسویں سال ترقع ہوا اور اسنجام اس کا حق تعاسلے جانتا ہے۔

(۲) ممکا مشفیر ایک رات بین میں نینے و قت مقرر ہ پر اپنی مجکم موجود تھاکہ یکا پک صدا بند ہوئی کر یہ معوری و صنوری کا وقت ہے اسے گھروں سے باہر ہ و خیا نے فقیر نکلتے ہی کیا و بھا ہے کہ تمام لوگ گھروں سے یا ہرنکل آسٹے ہیں اور ايك دريا ظا مربواسين كم تمام عالم اس بيل جمع بور بليها وركوني ايك فرو ا بیها با قی نهبی ر یا جواس میں نه انگیا ہوا و زیس کیا دیکھتا ہوں کمہ دریلسکے مرکز میں ایک ج چکارایک صع تن به اوراس کے اسکے دریا میں سے دوتنے نکھے ہوئے بی ایک توتنهٔ اب اور دوسرا تنزاتش ہے اورایک شخص شخت بیٹھا ہوا اس کی خانلت كرر واسب ا ورتمام مخلوق وريامين واخل بوربى بسے ا ورنضعت سے زياده و کر اسی خطے میں فقیر کو یہ نیال ہوا کہ دریا میں وافل ہوسنے واسے شاید وم بدم شخنت کے قریب بہنے رہے ہیں ا ورفقران کو بہنا تماہے ہیں ہرآنے والا فقیرسے طدا ورفقیرسفیدان سے طاقات کی اور میں اوروہ سب لوگ تخنت سمے قریب بینے سکتے بھا نظر شخنت نے اٹھے کر فقیر کا با تھ پکڑ کر تخت پر لاکر بھا دیا ا ورانيا بسرا بن أيّا كر فقيركو بيهنا ويا اور و وطبق تنهُ جمال كمه فقير كمه سرير نجهاور سيد ا ورتين طبق منه ملال كرميم مركز منها وركيد . من ندزيا وه طلب كيد تو ا نہوں نے فرما یا کہ تمہماری شان سمے لائق اشتے ہی تھے فقیرنے ہوچھا صرت سيكون بين سيسنے بوا بًا فرما يا فريدالدين شكر گئج توفقيرسنے سيسمے سر ا در قدمون کا بوسه دیا اور صربت سنے دریا فٹ کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تواپ نے ؤ ما پاکہ یہ وریاسیے ہمتی ہے ا وریہ متحنت ریب العالمین ہے اوریہ ووٹول

نے یا شاخیں ملال وجمال کی ہیں جو ولی ونبی اس مقام برمیہجیا ہے اس شرف مشرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد فقیرنے حضریت سے پوچھاکہ اسے آ قالیے نفت صرف نہا آ ہے ہی محا فظ شخنت ہیں حضرت نے جوا ب ویا نہیں بککہ ہم میا اِشخاص تنت سمے میا نظیمیں . فقرنے عرض کیا یا تی تین مصرات سمے اسمائے کرا می کیا میں فرما یا حضرت سلطان ایعار نین بایزید نبیطا می وخواجه جنید بغدا دی اورخواج ز والنون مصری قدس التگرامراریم اور پرصنرات اپی اپی باری پرسخنت پرحبوه ا فروز ہوستے ہیں ا دران سکے د ور میں جو ولی مقرب یہاں آ تلبہے اس کویہ بھی ما مهٔ دخلافت عطافه ماسته بین ۱ ور برایک کی استعدا دیسے مطابق اس کوجلال و جال کے صدیدے سرفراز کرتے ہیں ۔ قیامت کک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ بھر فغیرنے سوال کیا کہ آب صرات کی پیدائش توا مست تحدی ہیں ہوئی اس تحنت کی بھیا نی کمس طرح سپر دہوئی۔ حصریت نے فرمایا کہ ہما ری حقیقت کا اس رتبہ سے تعلق طبورسے بہلے مجی تھا اور ظہور کے بعد مجی بہال ما دبیت و جما نیت کاکوئی دخل نہیں ہے. پھر فقیر نے عرض کیا کہ استنے لوگ جو قربیب نظر ہے ہیں بہاں بک کس طرح ہینے آ بے نے فرمایا کہ برسوں سے تمام علماس وریایس ہے کوئی با ہرسے نہیں آیا ورجولوگ تہیں قریب نظراتے ہیں وہ ورحقیقت و وربی ۱ وران میں بدامستندا د نہیں کہ بیبال مک آسکیں . مدتول سے بعدا ہے توبہاں پہنچاہتے اسسے بہا تکب رسائی ماصل کرسنے والول کا مساب نگاؤ۔ میں نے ان تمام ہاتوں کو دیکھا اورسمجھا بھر حضرت مجھے فرایا ممہ یہ ہوتی م لوگ یہاں انجی یکب پڑسے ہوئے ا ورکسی رتبہ پرنہیں پہنے سکے یرسب تها سسے تا ہے ہیں جوان میں سے تہا دست مرتبہ کوتسیم نرکوسے گا۔ بدن سیب بوگا و دنین سے محروم رسمے گا ، حبب میں رفصت ہوکر در پلیے کنے

بہنچا تو ہیں نے یہ ویکھا کہ تمام مخلوق میرسے بیجے ہے مگر معدو دسے چندجن سے میں واقعت ہوں ورسے چندجن سے میں واقعت ہوں میرور حاصل مواکہ میں واقعت ہوں میچر میں اپنی اسی ما است ہرا گیا اور آنما لطعت و مسرور حاصل مواکہ اس کومعرض تحریب میں لاناممکن نہیں ہے۔

(۳) ممکا نشفراس در دیشنے پھر مت بمب کے بیے اپنے ادپریہ لازم قرار د یا تھا کہ راست کوشویا نہ کر درا ورون بیں غافل نہ رموں۔ اسی طرح آٹھ میسینے گذر چکے ہتھے کہ اسی و وران ہیں ایک روز ایک نٹور بریا ہواکہ با وٹنا ہ ایک یہ فقير با د شاه کا نام نسنته بی اُنھ کھڑا ہوا توکیا و یکھتا ہے کہ ایک بق و دق مواہد اس بیں ایک عالی شان محل بہدا وراس کے نیمے ایک تہرجاری اوراس محل میں ا و ایا داللّٰد کی ایک جماعت بیشی بو نی ہے اس کے ورمیان میں حصرت ۔شخ شہاب الدین سہرور دی رونق افروز ہیں۔ آپ نے جیسے ہی فقیر کو دیکھا تو گل کر ا ہنے یا س پیٹنے کی جگہ عنابیت فر مائی ا در پہلے یہ فرمایا کہ پرمجلس مُدّام سمے ید آر است کی گئی ہے۔ اس بی تم جہال بیٹھے ہو وہ تہاری ہی مگر ہے اس کو قبول کر و۔ ہیں نے یہ بات شنتے ہی ا د ب سے سرجکا دیا۔ بھرصزت مخدوم سنے بچھسے مخاطب ہوکر فرمایا کہ ایک مخرست سے تہراری ا مانت میرسے یاس تھی وہ ا سب مجھ سے ہے ہوا در اسٹے بدن سے قیا آتار کر جھے یہنا وی ı درمیرا با تھ پکڑ کرمحل سے با ہرتسٹر نعیت لاسٹے توکیا م یکھتا ہوں کہ تمام جن مظر ہیں ا ورسلطان جن ا براہیم ا ورسلطان بحتا نوش حصریت سکے ساسمنے آسٹے حصرت شخےنے وونوں کے م تھ بچوکر انہیں فیتر کے حوالے کرویا وریہ فرما یا کریہیے یہ و و نول مہتر سلیما ن علیہ انسلام کے قبعنہ ہیں تھے ان کیے بعد ہما رہے تواہیے ہوئے ۔ ا ب حق تعالیٰ کی طرف سے تہارے والے کیے ما رہے ہیں۔ان کے مالات سے با خبر رہنا ہیں فقرسنے صفرت سے کی طرف

بونظر کی تو بر بھی دیکھا کہ ایک عورت فرتوت پر بیٹان کھڑی ہے اور صرات مخدوم کے سے عرض کر رہی ہے کر جب نام بھٹ کا پ نے ان کے جبر دکر دیسے تو ہاری بھی سفارش کر دیں اور بھیں بھی ان کے توالے کردیں ، صرات مخدوم ہا تھ بچڑ کر بہ فرطاتے ہیں کہ اے حفرت سنے محد غوث بھار سے سلسلہ میں ایک وستور ہے جس کے بغیر کار دبار نہیں چلٹا یہ مین کر اس فقر کے دل میں یہ فیال آیا کہ صرات مخدوم کیا فرمارہ بیں خود بھی بی مرفور ہی بیا موس بیں اور دو مرد ں کو بھی اسی بیاس یہ لا سہ بھی جس بی برفطرہ دل میں آیا صرت شنے نے میظ ہر کیا کہ جرشی اسا میں اور سورت کو بھی اسی بیاس کے بغیر بیس ہوا۔ ہراسم موفو ہ بو مصف ظہور ہے بغیر طم از لی برکسی کو عطا نہیں بڑا تو فقر نہیں بہا ہیں ہوا تو نوق میں اور دو مرد کی بینے ہوا کی تو سار در مرز بھی میں اور دو مرسے اسرار در موز بھی سا منے آئے بولائن تحریر نہیں ہیں۔

صرت شیخ محدون کاہے۔ نقر کواس او می کی یہ بات سُنا ا چھانہیں معلوم ہوا
اسی اثنا میں حضرت شیخ عبدالقا ورجیلائی قدس مرد نے طاہر میں آگر فروا کہ اسے میے
فرزند شیخ محدوث مکان میں اس آدی نے یہ کیا کہا کہ بعد میں آئے والے نے
بہلے آنے والے سے او بسید کی ہے یہ فرمانے سے بعد حضرت وش اُنظم
فقر کے بالکل قریب آگئے اور اپنا پہرا ہمن اُ ارکر اس نفیر کو بہنا دیا اور یہ ارشاد
کیا کہ اس رُ تبر کے لائق جو صفرات تمہارے او و کروہیں وہ سب تم سے فیعن اصل
کیا کہ اس رُ تبر کے وائی جو صفرات تمہارے او و کروہیں وہ سب تم سے فیعن اصل
کریں گئے اور اس و تب کو حاصل کر کے بی اولیا دی انہیں او کمک
رسائی ہوتی ہے۔

مکا شفر اور یا می از میرکوبهان پی مشئول ریا صنت و جا بده تعاکه اچانک یه نیرت کی کرجو باه یک استان اصحرت شخ شرف الدین احمد بیمی منیری برجاری می کربهان قلعه بینا رسے صرت سے آتا نہ کی طریف رواز ہوا کچھ و در چلاکہ و دبہرکا و فت ہوگیا ترجیک کے کن رسے آرام کرنے لگا کیا و کیتا ہوں کرمفزت محدوم و ہیں تشریعیت سے آئے اورمیرا کا تعریخ کوکرکے کے کئی و کیتا ہوں کرمفزت محدوم و ہیں تشریعیت سے اپنی تغمت سے لوا درمیرس سے دانی تغمت سے لوا درمیرس سے دانی بیرا مین آثار کر مجھے بہنا ویا اورا یک حمال کا کی کہ نتبا را معا لر بین آگے بڑھتا ہوا دیکھ ر کی ہوں اور تہیں یہ بات تحود بھی معلوم ہوجائے گئی ۔

ا ممکا شفه ۱۰ ایک رات پس ففیرمشغول دیاصنت تعاکد ا چا بمک مسرت بننخ بها دُالدین زکریا کُنّا نی نے آکر السلام ملیکم فر مایافقیرا و ب سے تعنیعًا کھڑا برکیا . حضرت نے گفتگوکی ا بندا اس طرح کی کر اسے شنخ محد و نے پی می نے پہلے تہری صفت انبیا ، میں ویکھا تھا تو دل نوش ہوگیا کہ اگر تہیں ان کی صحبت میسر

مکاشفہ ، فقر قلد بناریں مشغول عابر ہ تھا۔ بندسال ای طرح گذر

کے تواس علاقہ میں شہرت ہوگئ تو و ہاں کے غد وموں کو کھو اگوارگؤا بعض

انے والے فقر سے مُمنہ پر یہ سکتے تھے کہ یہ ولایت شیخ ماجی چراغ بند

کی ہے بنا کچہ فقر اس وہم میں مبتلا ہوگیا کہ بغیراً ان کی اجازت کے کیا نیجہ

نظے کا دوسے و ان چا منت کا وقت تھا کہ صزت والانے آگر سلام کیا اور

نظے کا دوسے و ان چا منت کا وقت تھا کہ صزت والانے آگر سلام کیا اور

نظے کا دوسے و ان چا منت کا وقت تھا کہ صنات برچا کہ کیا آپ شنے ہو ای نیجہ

آپ نے فرایا نہیں میں شیخ ماجی چرا بغ بندوستان ہوں یہ سنتے ہی

قلند رانہ طریق میں آئے ہیں صح تم کو خلافت ویں کے بنا نبچہ و و مرے روز

وقت مقررہ پر آئے اور خرق و خلافت عطا کہ دیا اور یہ فر ایا کہ اس علاقہ کی

وقت مقررہ پر آئے اور خرق و خلافت عطا کہ دیا اور یہ فر ایا کہ اس علاقہ کی

وقت مقررہ پر آئے اور خرق و خلافت عطا کہ دیا اور یہ فر ایا کہ اس علاقہ کی

مولایت ہم نے اپنے فرزندوں اور خلافاء سے چپین کر تہا رہے حوالے کی

خود اس کو علم ہو جائے گا۔

مکاشفر، یه فقر بنگال سے سفریں تھا، راستدیں بہت پریشانیوں کا مکاشفر، یہ فقر بنگال سے سفریں تھا، راستدیں بہت پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ ایک متعام پر تواس مدیک تشویش پیدا ہوئی کہ زندگی سے ناائید ہوگیا بھردل میں یہ باست ہوئی کہ اس صورت مال کی اصل حقیقت حصرت شخ

نورتطب عالم سے معلوم کرنی چاہیے کیونکہ بران کی ولایت ہے۔ ہیں آجی ہی سوخے رہا تھا کر حفرت آ موجو و ہوئے اور نقیر کا لم تھ بکڑ کر اچنے مفہرہ ہیں ہے گئے اور فقیر کا لم تھ بکڑ کر اچنے مفہرہ ہیں ہے گئے اور فحے اپنی قبر کے اوبر بھا دیا اور فر ایا کہ ہم سنے اب اپنا پرلہم نہیں عطاکر دیا تم ہما رہے سلسلہ کو جاری رکھنا ۔ ہم تہا دے مرتبہ کی ترتی کو پہنے مطاکر دیا تم ہما رہے میں ہم سے بے تعلق اختیا رنہ کرنا ۔

الم الم کاشفر الم بی وقت ہما یوں اوشا اسنے مفرت پشخ بہلول بہانیا میں بیت کی ٹویٹے نے نقرسے دوری دید اعتبائی افتیار کی بیٹے کے اس طرز عل سے اسنے خطرات پیدا ہوئے کہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا بھریہ فیال ہوا کہ مثا کنح سابقین کو بھی اس قیم کی وشواریوں کاسا مناکر نا پرا تھا۔ بھر یہ یں اسی نکو میں تھا کر حضرت سلطان الصوفیہ شنے کی مختوف اس کی پرواہ مت تشریب ہے اور یہ فر لمسنے سکے کم اسے شنے کی مختوف اس کی پرواہ مت کر دیمیونکی با دشا ہوں اور ور دیشوں کی دوری دیے و شخ کی مختوف اس کی پرواہ مت بہت سے خطرے لاحق ہوئے آخر فیرست سے گذر کئے ہیں تہما دے یہ ایک سختے لایا ہوں اسے لے لویہ کہا اور جا مراز فلا فت عطافر ما یا الداپئ قبر کے اور پر بھا دیا اور کہا کہ اب تشویش نر تی کی ما لیہ بہت سے دیا ور کہا کہ اب تشویش نر تی کی ما لیہ بہت سے دیا ور کہا کہ اب تشویش نر تی ہوگی اسے بعد فیر بنتی تشویش میں ہو گئی این میں زیا وہ تر تی ہوگی اسے سے بعد فیر بنتی میں بی دیا وہ تر تی ہوگی اسے سے بعد فیر

تر بان کر دیں . نارنها ئیت مهیب وغطیم تعا . بیٹھارعجا ئیب وغرائب اس کے اندر دیے میں تو ہے۔ ہمیں بہاں تو ہے ہوئے کل اکبس روز ہوئے تھے کہ یکا یک شور بریا ہوا ا درا تنی مشعلیں نمو دار ہونے مگیں کہ شمار سے با ہر تغیب یہ خران کو دیکھ کرا دران سے واقعت ہوکر وہشت زوہ ہوکرتمام اجا ب میرسے پاس اسکے اور مجھ سے در یا فت کرسنے نگے کہ یہ کمیا ہے نقیر نے جواب دیا کہ یہ عالم غیب سمے عجائب غرائب ہیں یہ من کر اجا ب نے کہا کہ کیا جان کاخطرہ نہیں ہے فقیرنے کہا کیوں نہیں منرورہے بھریں نے اپنے اجاب سے کہاکہ تم یا بنے ومی ایک جگہ جمع ہوجاؤ، ورفقیر کو تنہا جوڑ و وہلے توانہوں نے یہ بات نہیں ما نی لیکن بعد يس مان مين. فقيران مسيدالك بوكياس غارين ايك كوشدا در نظامين و مال علا کیا درمصلا بیمی کر بیٹھ کیا یکا کیک اس میں سے ایک شور بریا ہوا اور اس ہیں سے ایک مرد بزرگ نے نقرسے آکر کہا کہ تمہیں تہا رہے جد بلاسہے ہیں . فقیرنے پوچاکون اُس نے کہا حضرت نواج فریدالدبن عطار و فاضی معین الدین تبال جوجو نپور بیں مدفون ہیں . میعرفقیرنے اس سے پرچھاکد کو کی اور بھی و الیا ہے اس نے کہا اکثر انبیاء وا ولیا ، موجر دہیں سواستے صربت رسالت پنا ، مسلی اللّٰہ علیہ وآلہ دسلم سمے تو فقیران سمے پاس گیااور جماعت انبیاد وا دلیا، د ہاں موجود تهی حضرت ا وم علیدانسلام وعیسی علیدانسلام کے ورمیان میں مجھے بیٹھنے کی عیمہ ملی انہوں نے میرے بیٹے ہی مجھ سے یہ سوال کیا کہ اسی سختی ومصیب کیوں ہے نقیرنے ہوا ب دیا کہ ویداری کی خاطر تو مفریت موسی عیدانسلام نے فرمایا کہ تمہارامقعدکا مل ہے مجرار واج اولیا دینے یہی گفتگوشروع کی کہ آئی سزا كيوں متى بہے فقيرنے ان سے مجى يہى كہاكہ ويدار خداكى خاطريہ ش كراوليا، نے ناموشی اختیار کی اور حکیم نقمان سامنے آئے اور کہا کہ آو ہیں تمہیں غیب

غیب و تنها دن کی سطح و کھا ول تو با خبر ہو جا فیسکے فقیر نے کہا خوب ہوگا اور کام ار داح نے بھی نوائش کی تولقان میم نے کہا کہ برتمام ارواح منالی ہیں تم ان کے ورميان مين أكر و ميمويس حبب ورميان مين آياتونه محص غيب نطراً يانه شها وت. نقمان حكم مورث لى بن المسكرة المركم ويم المريد المريد المواد المريد الم جی باں سبھر کیا تو انہوں نے مجھے سے کہا ور وازہ پر دستک و وتمہا سے واواکھر ہوئے کھ بد چھ رہے ہیں ہیں ہیں نے دیکھا کہ نواجہ فریدالدین و قامنی میں الدین تمال کھڑسے ہیں ان سے ہیں نے ملاقات کی توانہوں نے یہ بات شروع کی كربنه يرود تعاكرسطح اوّل بدنشان سبے او ہرتمہارا خیال نہ جاسٹے گامشكر حصرت صمدیت کا کرتھے مبلوہ وکھا یا نشان قبولیت کوقبول کرد۔ اس سے معبد و و نوں بزرگوں نے اسپنے ہیرا بن اُ تا دکر جھے پہنا وسیٹے کہ یہ تیرامقام سوک ہے اور میں دیکھ رکا ہوں کر تو بہت ترقی کرسے گا اس سے بعد فقیر ہوش میں المركيا ورايينه اجهاب سميهاس مبنيا اورنهايت نوش و نوم بم سب ايك سا تھ اسس غارسے اس منکل آئے ۔ غارسے احوال اسس قدرطویل ہیں کر شحر میہ نہیں سمنے جاسکتے۔

ریا صنت تھا۔ یا ہ رمعنان مبارک کی پندر ہویں یا کیسویں تا ریخ کوظہر کے قت ریا صنت تھا۔ یا ہ رمعنان مبارک کی پندر ہویں یا کیسویں تا ریخ کوظہر کے قت ایک مر دنیل ہر ہوا اور اس نے کہا کہ تم کو معزت رسالتا ب صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمار ہے ہیں یہ منت ہی نقیر خلوت کا سے یا ہر نکلا اور دریا فت کوسنے نگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس نے کہا مدینہ میں اور میرا یا تھے پکڑ کریا فقاح کہا اور مجھ ساتھ سے کر حرم مدینہ میں بہنے گیا ورو ہی بہنے گیا ورو ہی بہنے گیا ورو ہی بہنے کہ مرم مدینہ میں بہنے گیا ورو ہی بہنے کی خبر صنرت رسالتا ب کوکر دی استحفرت صلی لنگر

مدیہ والہ والم نے حجر و بی مائٹر کے اندر مجھے مجلایا تو میں نے ویکھا کہ حصنور میت کا بهاس میہنے ہوئے سخنت پرآرام فرما ہیں لیکن بیدار ہیں . ہیں نے سرکار کی قدم برسی کی اور سلام عرص میا حصنور نے جواب میں وعلیکم السلام فرمایا اور آنحصزت برسی کی اور سلام عرص میا حصنور نے جواب میں وعلیکم السلام فرمایا اور آنحصزت نے تین مرتبدمر بیا فرمایا اس وقت و ہیں چاروں خلفا راور کھے مستورات ماصر تعیں ۔ نغیر پان کھا ، وہ تھا صنرت ابو بجرصدیق صنی التّرعنہ نے نقیرکی طرف و کیھا ، ور فر ما یک تمبهار ار وز ونهیں ہے اس پر نقیرنے کہا کہ ہماری طریف سے انفصال صُوم نہیں ہوا تو پھر حضرت نے کہا اب نو وہی تو کھا رہے ہو نقیر نے کہا کہ پان کھانا کھ<u>ا نہ کے حکم میں نہیں ہے</u> و ورصرت رسالتماب<u> نے</u> اپنی زبان مبارک سے ارنها وكياكه شريبيت بين ويسابيها ورطريقيت بين اليها مهراً ب نهام المونين مصرت علی کی طرفت توجر کرسکے فرایا کہ اسے علی سنسنج محد غوث مسافر ہیں۔ ان پر روز ہ رکھنے کی اس حالت میں یا نبدی نہیں ہے اور ان کو کھانے پینے کی اجا زنت ہے۔ بیفر مانے کے بعدام المومنین مضربت ماریہ قبطیہ کو دوروٹیال <u> کا نے کا حکم دیا انہوں نے اندر سے ووروٹیاں پکا کر فقیر کو بھوا دیں فقیر نے</u> دہ وونوں روٹیاں صنور سے سا<u>منے</u> ہی کھالیں ا ور سرکار سے نوسٹے ہیں <u>سے</u> پانی به کریی بیا . و قت ر حضت کفن سمے ا وپر کی چا در حضرت سنے فقیر کوعطا کر دی دوریه فرما یا که تم کوبم نے خلافنت وائمی وسے کر پہیشر سمے سیے ایٹانملیفہ بنا ہیا تم ہما سے نائب کی چٹیت سے وگوں کی رہنمائی کر و سکے اس مخصرت کے سر باسنے ایک حاکل تھی وہ مجی نقیر کوعنا بیت فرمائی۔ رخعیت ہوستے وقت ز ما یا که تم ب*مارسنے معما صب قدیم ہو پھر*ارشا دکیا کہ بکا ی متنا ہے *کہوبس اسس* مر مستری میں اپنی جگ جانبے گیا۔

(۱۲) ممکا منفعها- جس د قت یه در دبیش قلعه گواییا ر کو هجوژ کر جنگل چلاگیا تھا

جہاں کھ اینے مقالات میں دیکھے جن کا بیان کرنامکن نہیں ۔ ایک دن میں بہتے ہوسے یا فی کے کمارے نہایت رسجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس فکریس ہی بشریت سے گذر کر حبب ہوش میں آیا تو کیا بک ایک شوروغوغا ہوسنے مگاا در ایک آومی بداواز بندكينے نگاكه اسمان وزبين سكے نشكزها ہر جوسكنے. نقيرسنے اس كی طرف متوجب پوچھاکہ تم کیا کہہ رسبے ہوائں نے کہا کہ کیا تہیں نظر نہیں آر باہے . فقیر سمال بشربيت ہوش میں آیا توکیا ویکھاہے کہ ایک مکل مشکر آپہنچاا درمشکر کے آسکے آگے تنبدایس ا ورنشکرسے ورمیهان میں رسول الشرصلی الشعبیدی اصحاب اورنشکرسے جیجے نقیر کے مثبا کنے کھڑے ہیں بھزیت رسالتاب کی نظرمیا رک جب اسس نعتر پریری توایب گھوڑے سے اتر کرنقیر کے یاس تشریف لائے . نقیر نے سیکے بڑھ کر قدمبوسی کی ا در مصربت نے معانقہ کیا ا دریہ فربایا کہ ہم تہیں دیکھنے سے بیال اسٹے ہیں تمہارے صدمدُ وغم بجرکا ہم پر بہت اثر ہوا اس بھے ہم اسے اس احوال باطنی کی خبر دیجر تہیں نوشخبری وتیا ہوں ۔ پرشنتے ہی ہیں نے ، و ب<u>۔۔۔</u> سر جبکا بیا صنرت نے ارشا دانٹ کا سلسلہ اس طرح شروع کیا کہم اسے شیخ محد فوٹ ہما رسے وارش ہو جو پھے ہم پرگذری ہے وہ تم پر بھی گذرے کی یہ نمہا رسے یہے صروری سیسے اور کمیل اس پرموتو ت سے کرجو نغرست تہیں ریا ضبت سے ہے وہ تمہا را اجرا ورمحنت کا بدلہ ہیںے اور جوموا ہسنے حق تما لیسے عطا ہودہ استعداد کی اِت ہے ادر حوتصرفات عالم سے کا ہر ہوتہر د لطعت سے تو وہ حُین میلال وجمال سے ہوتا ہے اگریہ حال مجول ہے منف ہے کرنہ ہوا درکشیور کو مجتت ہے نا آسٹنا ہو تواس کی آرز مرکہے نقیرنے عرص کیا یا رسول الٹر و دسرے بزرگل سے جیب یہ باشت طا ہرہ ہوئی توفقير كامال كيمي بوجائے كا بحض متعنف فيايا كم ووسرے وموليت الى دلات

بل و لایت نهیں ہیں ا در چند کا منت دیسے ارشا د فر لمسئے بوا ظہار سے لائق ہیں بھرسر کارنے اپنی زبان گوہ افتاں سے فریا یا کر آسکے آؤیں آسکے بڑھا اپن کا رنے ، پنا بخبرا در وستنارعطائی ، وراخبار عالم ہیں۔سے چندخبریں <sup>و</sup>یں · ، نقیران سمے و تت کا انتظار کرر بلہدے کہ کمب ان کا ظہور ہوگا میری روانگی کمے ے یا تھے پکڑ یہ فر مایا کم تو ہمی آنا اور ہم ہمی آئیں سکے بیں اور تمام نشکر واز ہو شتی میں سوار ہوکر اوریہ فرما یا کہ ہم کفا رسمے مقا بیسکے بیں ا سے ممکا نشخعہ د. ولایت بنبریس پرنیت کی کہ بمیشہ وقت پر مامنررہوں جار 11) ممکا نشخعہ د. ولایت بنبریس پرنیت کی کہ بمیشہ وقت پر مامنررہوں جار اسی طرح سنگز رسے کہ نہ ون کو چین نہ رات کوآرام میں ان ووتوں یا توں بے نیاز ہو گیا تھا۔ ایک رات میں صبح ہونے سے مہنے ایک شخص نے سے یا س مرم کم کم تہارے یہاں مصروف ریاصنت ہونے سے مم والیاد کو نیا نی لاحق ہے۔ فقیر نے کہا کیوں ؟ اس و می نے جواب دیا کہ چار ماہ سے بنا نی لاحق ہے۔ فقیر نے کہا کیوں ؟ اس و می نے جواب دیا کہ چار ماہ سے . تعالیٰ کسی و لی کی طرف مجمی متوجه نهیں ہے۔ اس کی توجه صرف تمہما ری طرف ز ول ہے۔ اسی وجہسے رسول الشرصلی الشرعید وآئے وسلم بھی یہاں تشریب نے واسعے ہیں امھی ہیں یہی سوعے را باتھا کہ ایک شخص آیا ا ور کہنے لگا کہ تمہیں ر منہیں کر مفرت رسالتما ب<u>نے تمہیں شمغنہ بھبجا ہے ،</u> ور وہ خود مبحی ہ<sup>ہ</sup> سیکھے ں. ہیں اس کو منتظر تھا اور یہ حیرت تھی کہ کیا دیکھدر کا ہوں کم اچا بک حضرت نمانت مآب کے آنے سے بہتے ایک جماعت سے مردار کی حیثیت سے ہدائد، دانت سیدر ۔فع الدین صاحب ایک صندوق توگوں سکے سروں بررکھوا ا منے فقر تنظیم مبالایا ورا ب فقر کے پائ کر بیٹے اور صندوق میرسے المست رکھ دیا، ورسیدر نیع الدین معاصب نے یہ کہا معنوت رمالت پنا مسئی لند البرواكم وسلم يهال تشريب لانے والے شھے كيكن ايك معاملہ ايها پيش آيكم

که اس کی و جرسے نه آسکے اور جھے پیچم ویا که تم یہ سخعتہ شنح محد فو ش سمے یاس۔ جادُ. نيترنيه حصرت سے يه دريا نت كياكه اس مندوق ميں كيا ہے. آپ نے بهبا معلوم نہیں جب تم اسے کھولوسکے تو پتر جل جائے گا کہ اس میں کیا ہے حبب پیںسنے صندو ت کھولا تواس پیںسسے ایم وستار نکی جوحفزت رسالماب۔ ا ہے مر پر با نہ حکرمچرا تا کر رکھ وی تھی۔ ومستار کے لانے واسے مزرک سے صنور رسول مقبول صلی النّه علیه و آله وسلم کارا بیمبارک کے ارشا وسیمے ہوئے الفاظ نق كريتے ہوئے كہاكہ يہ وشار سروارى وسرورى كى د سار ہے حب يس نے وہ ور سر بررکھی تو ان بزرگ نے یہ فرہ یا کہ تہا رسے پیے حصنور وغفلت ہرا برہے مجم با بهمه و در کمجھی بے مهر باتی خلا فت و صحاب و در دیشاں کے بارسے بین تفعیران میرسے دہن سیسلک گئیں اس لیے انہیں شحریجی نہیں کر مکا۔ (۱۲) مُكاشفه ۱- معراج مضرت لا بزالی نه اس زر د بهتی كو كال مبتی كی ر. کی طرف بندگیا، اس کامعائنہ ہر زر مستے اس طرح ہوتا۔ ہے میں طرح یا فی بیں اج كى طرح عكس نظراً ما ہے اس سے مبوے مرمقام پر نمایاں ہیں اردیمیت المقانو سنے عنوی دسنلی کو بی مرکر ویا ا ورا پی کش کی کمندسسے ا پی طرفت کیپنے لیا ا ور بہوبیت سے مُشرفٹ کر سکے عاشقی میں مشنول کر دیا کہ عشق، ت سے قرار ما مسل ہوا۔ ایک حقیقت نے تمام صورت کوآرائستہ کی ا درازل سے ابریک کا آغاز و اسنجام طا مركر ديا . جانبے والا و يکھنے والا ا وركلام كرسنے والا و ہ خو و بى تھا -ہ یہ ہی اینے آپ کو بڑھایا۔ واضح ہوکہ استقیرنے رجر ع کا مل سے سلسلہ میں كوبهّان چنا رسكه ايمديها ژكو اپنامسكن بنا بيانتها ، در و پس خلوست اختيار كى -چند سال کس دائم الحال یا تن لاغرو دل بریاں وچشم گریاں و یاں رہا۔ تن ہیں مشدور به تکھوں میں نورا در دل ہیں صغوری یا تی مذر ہی تھی۔ کمبی نو دسسے د دری بختی معمد کا

ا ورکعی نه و وری ا ور نرمنموری عنی بغنا د نو د ، ظام رنبله ور نو د ا ورباطن سجعنور خود موجایا رتا تها. ما ه جما وی الاقرل بین ایک روزعصر سمے وقت ایمانک ایک شور بریابوا۔ ر میں اس بہاڑسسے با و سبک کی طرح نیجے آگیا اور بہاڑ کی طرف جورُ خے کیا تو دیکھا کہ لہ میں اس بہاڑسسے با و سبک کی طرح بیجے آگیا اور بہاڑ کی طرف جورُ خے کیا تو دیکھا کہ بے زبان کی زبان گویا ہوئی اور جھے سے نیاطب ہو کریہ باتیں شروع کر دیں کہ تو کو ن بے زبان کی زبان گویا ہوئی اور جھے سے نیاطب ہو کریہ باتیں شروع کر ہے اور کیا ہے اور کہاں کا ہے کہاں جار جاسے تو کی اور کیوں ہے کیوں جار جاہے ا ورکہاں رہماہے اور کیوں آیا تیرہے یاس کیا ہے اور کیا کسی کو دیے گا اور کس کے کام سے گا در تیرا خیال کیا ہے ا در حال کیراہیں اور تیری طبیعت میں بیون وچرانہیں جرتوجاتا بسے اسے جان اور جو پڑھتا ہے وہ بڑھدا ودجو کہا جا ہتا ہے وہ کہدست بو کھ تونہیں مانی وہ میں بھی نہیں بتا تا ہوتو نہ کھیے وہ میں نہ کہوں اور بر تو نریز <u>سھی</u>ں جو کھ نہ پڑھوں اور مسر کو تو نہ تلاش کرے میں مجی اُسے تلاش نہ کر دن یاکسی سے تو اپنی ٔ ما جت طلب کریاکسی کی توحاجت برلا . حبب په کیفیت و ور بهوئی تو پس بهوش بو الميا حبب ہوش ہيں آيا تو آواز آئي ہيں سرا يا تو ہى تو ہوں تيرى ہى حب بجو ہيں ہول اور ستجی سے پوکٹ بیرہ ہوں توکون ہے اور کہاں ہے۔ حب بیں نے سراٹھاکر دیکھاتو و با س کوئی نهیس تنها تومها مله اس کی زات پر چیوژا اور رواند بوگیا - میرت سمے عالم میں چند قدم میلا تھا کہ ایک جوان سبز راکگ سے بیاس میں نظر میڑا اور میرسے بیھے ہمر دریا نن کرنے لگاکہ تم ہم کو بہیا نتے ہویں نے کہا نہیں تو کہنے لگاکہ تم مانتے ہویں مہاں سے اربع ہوں فقیرنے کہا نہیں مجروس نے کہا کہ دربار کی خبر بت د دن فیرنے کہا تبا وُ بولااس طرح نہیں تباوُں گا البتہ اگر تم ہم سے عہد کر وکھے تواس وقت تبا ڈن گا فقیرنے کہا میں عہد کرتا ہوں اس نے کہا اس طرح سے نہیں اگر بینة عبد کر وسکے تو تبا وُں گا تو فقیہ نے میرکہا کہ عبد حضرت ظہورالی اس سنے یہ کہا کہ نہیں ہیں۔نے کہا بھرکس قسم کاعبد کروں اس پر اس نے کہا کہ ہیلے

م سے اس کا طریقہ معنوم کر و میرز بان سے کہو فقر<u>نے کہا کہ</u> تم تباؤ توہیں ہے اسے کہا ہم نے سکھا دیا فقرنے دریا فٹ کیا کہ تم نے سِرِّاسکھایا جہرًا تا وُ شفس نے کہا ہر ابنایا اس کے طہور سر کی قسم اس سے بعد و ما وم منتشرالاعفاد ر د رح عیلی وبنها و رت زکریا و بکلام مولی و بغطریت طبور نود محدمصطفے وتقرب د لی النّدومجسٌ دْ والنون معری و بطاعست جنید بغدا وی و بعرفان بایزیدبسُطا تقرب نر پرالدین گنج شکرا بو دبن و بز برمهدی ا خرالزمال و بر پیما ی سلطان الم سسسد ولابت ونبوت تونے ایک بیان کیا پی سنے کہا ہاں میں سنے ایک بیال تراسنے کہا توسنے ایک مبھایں سنے کہا ایک سبھا اسنے کہا کہ سبب ایک ج بس نے کہا ہیں تو اس نے کہا وہ سب شببت ظہور ہے اور پرسب بطون ا کے بعداس نے کہا کہ تم نے اس کا عہدوائی کیا میں نے کہا ہی عبدوائی کیا توا سنے کہا آج تہاری معراج سے یہ باشت کسی کونہ بّنا نا حبب کک کم تم کوسے نہا ا ورمعراج نه کرائیں مچرجب تمہیں ہوش آ جاسئے تب یہ راز عوام ونواص برطام ا ورَظهور مرسبے پہلے ہر کچھ نہ کہنا کر ایک۔ آ ومی نے ایسا کہا ا ور چوا گیا ا ور بھارا نام ہم کسی پرنطا ہرمنٹ کرنا ہیں یہ سُن کر اجنے خلوشت خلسنے ہیں پہنچا کہ راست کا ایک مص گزرگیا تھا د **با**ں چاریار تھے ہمراہ اور نفیرسے وورستھے . بیں سنے ان بیں <u>سے</u> کسی سے کوئی باست نہیں کی ا ورکھ بیان نرکیا ایک گوشہ میں مشغول عبا دنڈ تریاصنیۃ نغا ایک ا در کیفیست. رونما جوئی جس کونه نواب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے تہبیاری سے اسی عالم بیں ایک شور بریا ہوا احضروالی الصلوہ کی 7 واز آر ہی تھی اس مالت یں نیٹر مرکر دیکھا تو درمعلوم ہوایں۔نے جایا کہ سوجا دُن اور پھر آرام کردن یں اسی خیال ہیں ہی تھا کہ ایک شخص آیا اور وہ میرا یا تھ بچر محرم مجنس اجبات إ مرسيه آيا تواچا نک كي ديكما بول كم تمام جما دات ونها دات د جوانات

انیا فی سورت انتیار کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں بب میں نے دوراز کرکھا تو ایک مورت نمو دار ہوئی مکل انسانی میں اور اس نے عرض کیا کہ میری آرز ویہ ہے کہ آپ م قدم مبارک میرے سرپر بوتا کہ نیرف ماصل کرسکوں . نقیرنے دریا فٹ کیاکہ توکون میا قدم مبارک میرے سرپر بوتا کہ نیرف ہے، سے اسے کہا میں زمین ہوں تو میں نے اس کے سرید اپنا یا ڈس رکھ ویاا وراس کے مر کرزگی انتہا تک چہنے گیا بھرایس وہین اور خلیق آومی نے میرسے سامینیا کر پیھے مرکز کی انتہا تک چہنے گیا بھرایس سلام کیا اور کھڑے ہوکر کہا کہ اپنا قدم مبارک میرے شانے پر رکھتے ہیں نے اس کی بیربات نبول کی پھراس سے ہو چھا تو کون ہے اس نے کہا ہیں یا نی ہوں توہیں نے ، نیا قدم زمین سے اُ ٹھاکر یا نی سے شانے پر رکھا اور اس سے مرکز کی اُنہا کک پہنچ ارد. بهرایک، دومهرانحوش مال وصاحب، طبع و زین شخص مستنگی و مستعدمیر<del>ے من</del>ے ہ یا اور المرسلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور بھراس نے مجھ سے کہا کہ سرکارمیرے شاہدے پر قدم رکھیں اکر مجھے مقبولیت ماصل ہو نقیرنے اس سے کہاکہ تم کوہیں ؛ غطمت دیکھر الم ہوں تمہا رہے شانے پر کیسے قدم رکھوں تواس نے کہا کہ بغیر میرسے ٹیا<u>نے سمے دا</u>ستہ نہ ملے گا کہ ارواح میری منزل ہیں اس وقت فقیرنے ا سے پوچیاتم کون ہوا سے کہا میں کرہ ہوا ہوں تو پھر ہیں نے اس کے شانے بر تدم رکه اوراس کی منزل کک بہر کی میرایک تیزطبیعت وشوخ و وشتناک سرخ ربگ والاشخص شمیشسر عد فا تھیں سے ہوئے اور ننگے سرسا منے آیالین اس نے مجے سلام نہیں کماا ورجیسے ہی آیا سر جاکر کہنے لگا کہ مبری آنکھ برندم کھئے " اکرمیں اپنی و مہ وارمی سے عہدہ برہ ہوسکوں نقیرنے کہا توکون ہے اس نے کہا میں کر دُاہ تش ہوں بھر نفی<sub>رسن</sub>ے کہا کہ تو پریشان کیوں ہے اس نے جواب <sup>دیا</sup> کر اس پریشا نی کی بیر دجرہے کر حس ر وزسیے الجیس نا رمی مروو و ہواہیے میرسے ول کوسکون نہیں ہے کیونکراس کا طہور جھے سے ہے۔ جھے و رہیے کہ کہیں اس کی

ز دیل آنے سے جھ پر مجی عالب نہ ہوئیکن حق تعالیے سے یہ آمید رکھتا ہوں کہ ا ہے۔ کے قدم شریف کی برکت سے عما ب سے زکے جاوُل گا. فقیرنے کھوسے ہو کریق تعالیٰ کی طرفت توجه کی ا ورخبر لمی ا ورکها که نویر و ۵ وار جلال عظمت سبیر خبر سلامتی تیرسے بیلے نہیں ہے۔ سرنیجا کر کے بی اس شف کی آ نکھریا وال کھ ویا . جب و با سے نکلاتو فلک قرکے نیجے بہنے کیا توایک بزرگوار اہل عظمت دمشًا سُخ صفت نے میرے سامنے ہمرسلام کیا میں نے ان سمے سلام کاجاب دیا جسب ان سسے نز دیکے ہوا توانہوں نے مصافی کمیا اور کہا کہ تمہمارسے خلوت خانہ میں چند بار میں گیا لیکن تم سے جھے گفتگو کامو قع نرالا فیقرنے ان کے مصاحب سسے پوچھاکہ یہ کون ہیں مصاحب سنے کہا پنوا جرخعنر ہیں یہ آواز انہو ل نے بھی شن لی اور فر ما یا که ور یاسئے گزنگلسکے کنارسے جنا ب سکے خلونت خلیفے میں آپ سے میں ملا تھائیکن بھے اسپنے طاہر کرسنے کا حکم نہیں تھا۔ اب ہم وونول اسمان کے قریب بینے سکتے تو دیکھاکہ اسمان دوٹکرسے برگیا اور تمام کو اکب مشعلیں بن گئے اس رامسنتهسید ہم ا'ہرد آسئے حضرت امیرالمومنین ابوبکرصدیق رصنی الٹرعنرا در ا میرا لمومنین حفزیت علی کرم النگروجهه تمام او بیانسکه سا نیمدان سکیه سروار کی پثیت سے نظراتسئے اُنہوں نے بہت تعربیٹ کی ا ورکہا کہ ہم تم سے سینے کے منظر تھے تم نو سب اسیے۔ اس و قبت آسمان کے تمام فرشتے میں حامزیتھے ا دربڑی نوشیکا ا ظہار کر رہے نے۔ جیسے کوئی یا دشاہ کسی کام سے ابل جاہ بزرگوں کے تھرجا آ ہے ان کی مسرت وشاو مانی کا بیان سخریر میں لاناممکن نہیں اور جو دیکھا گیا اس بھر عقل چرا ن بیرے معزیت خصر میلہ السول میں اور تمام ارواح اولیاء و ملائکہ کھڑسے ہو سمَّے ا ورحصرٰات امیرین فیقرسے ہمراہ ہوسکنے ا ورا سمان و وم ہر <u>ہمنے</u> توبیاشمان بمی شق ہوگیا ، در ہرمتار ہمشعل ہوگیا ہم اس کے اندر دانمل ہوئے ترتمام ارداح

اولیا دجن کران کامسکن یہی ہے ہا رہے استقبال سے بیے آئیں ہی وہ سب ۱ و مېرمتوجر پهوگئيس ا ور اس آسمان سميے تمام فرشتے بھی حاصر ہوسگئے ا ورانہوں سنے ا وب مے ساتھ کھڑسے ہو کر عرض کیا کہ اسے عونث الاعظم حبٰد مہزار سال ہیں النکر کیے وطاكرده علم سے بمیں معلوم تھاكہ تم كواس راہ سے گذار اجائے كاس سے بم تدم بوسی سے منظر تھے یہ کہر کر وہ سب کھرسے ہو سے اور سم و کا ل سے روا نہ ہو کرنیک سوم بینی تمیرسے اسان کے نز دیک پہنے۔ وہاں یہ فریا وسننے میں آئی کراس فقر سے طنیل بم کونجات ل جلسے۔ نقیرنے نوفٹ زوہ ہو کرمعیا حبوں سے دریافت کیا کہ یہ فرما دی کون ہیں ، نہوں سنے بتایا کہ یہ جار وسٹ و مار دست ہیں بھرفقیرسنے ان سے وریا فنت کیا کہ ان کی رہا تی کی کوئی سورت ممکن ہے انہول نے کہانہیں۔ ، تم يها <u>سعة مبلدرواند بوما</u> وُكرمضرت رسانتاب صلى التّدعيب وآله وسلم تبهاست منتظرين توول ميں يہ خيالى ہوا كە حبب كسى كى شكل آسان نہ ہوتو يہاں تشنے سے كيا فائده آوازا کی که باروت و ماروت سے بارے میں تم بوچاہتے ہووہ بیان کرد فقرنے عرمن کمیا کراسے معزمت لابزال تجھ پراس کا جواب نوب روشن ہے توکم بواكداب ان كومز بيركنوس بيس نرشكايا مائيه ا ودان برسي عذاب موتون کر دیا م<u>اند</u>ے قیامت کک کے ہیے اور قیامت کے دن یہ و ونوں مضرت الماکسین رمنی الدعنه کی تنهاعت سے بخشے جائیں سکے اور وہ پرزید کو امام عالی متعام کے ویول میں ڈوال اس سے قصور کی معانی جا میں سے دیکن اس کی معانی نہ ہوگی . میں اب اس متعام سے مجمی گذرگیا اور پوشتھ اسمان کے تربیب ما پہنیا توہ ہی وڈیکھیسے بوگیا، در کواکب بلال کی ما نند ہو سکتے . حبب میں اس بیں واخل ہو اتو سجز حیٰدیکے تام ارداح انبيا دامستقبال سكه بير الهي اورانهول خدمعها فحركيا نيزالههامست کیا و با <u>سکے فر</u>شتوں نے مجی نہا بہت نوشی وشا و مانی کے ساتھ میسین وا نرین کہی

ا در کها که اکثر هم اس انتظار میں ر<u>ہتے تھے</u> کہ یا رہب ان کا اس را ہسے کہ گذر ہوگا. حب ر و ذکه معزیت رسانتا ب مسلی النه علیروسلم تنزیین سے سکتے اس روز اینے اولیا، کی ار داح برابر موجود تھیں مبخدان سکے الیب تم ہوئیکن اس مالت بیں صرف روح تھی اور اس مال ہیں اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے یہ تفریمے وسیری کھوا ورہے يهركروه سب كحرست بوسكنے نقير مصرتين كے ساتھ وياں سے مكلاا ورہم بالنيويں سرمان پر بینی سکتے و یا ں ہیں۔نے ایک صورت ودمعنی والی و بیھی تو ہیں صیرت ہیں پڑگی اور بہت خوش ہوا اور وونوں ورجے برابر پلنے -معماعبوں سے بل قربانت كياكربرداز بسيء نهول نے كهاكر بهشت وو وزخ مے معنى يهال مبيابي قيامت سے دن مرور وانبساط ہوگا مچریں نے پوچھاکہ کیا اب مجی بیض لوگوں کو بہشت ہیں ويحها جاسكتاب اوريكيا بات بي كرس كوالترثعاني جابها بساسه اس كى منفرت كر وتیاہے کیا یہ حقیقت آج طاہر ہو جائے گی اور یہاں سے ہے کو بندہ جنتی کی نترک جنت کی کوئی کھڑ کی کھول میتے ہیں کمیانا ہری اشارہ اسی طرف ہے جب ہم بہال سنجے بینی پانبویں اسمان پر توب بھی دو کڑسے ہوگیا اور کو اکب مشعل بن کردوشی مسيف لنگے میں پانچویں اسمان کے اندرا یا تومبہت بالور و کھنے میں اکے بو بجد نولعبودنث اورخوش الحال تھے وہ سب نقر کے با تھ یا دُل سے لیٹ کھٹے اور بالين كرنے سكے فقرنے ان سے كہاكراس ميں كياراز ہے كرتم مورت ميں جانور بوا دریاتیں انسانوں کی طرح کرر ہے ہو۔ انہوں نے کہاکہ ہم ارواح ہیں ا ورہم نے اپنے علم سے تنزل کر کے بہ صورت جوائی یا ئی ہے۔ جرم کے ساتھنے بوتا ہے وہ تنزل کی طرف جاتا ہے۔ اورتمام ارواح کی نوامش تھی اورانہیں تعب بھی تھاکہ ر وح مجم کیسے ہوتی ہے اور انہیں یہ خبر مل پی متی کر مضرت شنح محدوف اس رامستهسد گذری سکے توتم بھی انہیں ویکھو کے اب ہم

ہ ہے کو دیکھ کر مہت نوش ہوئے اور مصرت حق سے ہمیں امبدہے کہ اس مم کھے ساتھ ہم زیار سے سے مشرف ہوں سمے . <u>ہیں نے پوچھا</u> کہ وہ اد واح او دیا دجومنسو<del>ب</del> حبد نہیں ہیں کہاں ہیں انہوں نے تنا یا کہ و بال ہیں کرجہاں کسی فرشتہ اور روح کا سرئ وخل نبین بخیر کویدارز و بوئی که و بال کی سیر کرسسه ا درمصا حسب سیسے کہا کہ تو ده مقام و کھا سکتا ہے اسے اسے کہا کہ نہیں - ول ہیں یہ خیال آیا کہ قدرت مرد ان خدا کو د میکھنے کے لیے نہیں چوٹرتی اور وہ قدم برقدم جیلتے ہیں وہاں کی سے كي فائده پر در فيب لاريب سے بدات في كرسد ما وا ور و كھا و و توو مسام كئے پندلا کھدا ولیا و بو سم سے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ و بال ٹھھرسے ہوئے ہیں۔ ان میں سے سات وہی ایسے ہیں کر ان سمے معاطلات میں کسی وہی کاکوئی دخل نہیں ہے اور اُن میں۔سے وو ولی فقر کے فیعن سے ایسے اور بن جا میں گے کم تمام عالم كاكار و بارسبنها ل لیس سكتے یہ باست معلوم ہونے سمے بعد پس بہال سسے كذرتا بواجهة اسمان بربهنيا وه بهي شق بوكيا وركواكب مشعلين من سكت بي جهت ا سمان کے اندروا خل ہوا توعجیب وعرب باتیں دیکھنے ہیں آئیں اور اس ایمان محے مجی تام فرست سے سامنے آسے اور سب نے جھے مصافحہ کیا -ان کے ہاتھوں میں تما بیں نمیں فقیرنے ان سے معلوم کیا کہ یکتا ہیں کیبی ہیں انہوں نے کہا واست مبلال الل المبعى اس كوبيان نبيس كيا جائے كا التبدان بيس مسے بعن كريان كيا با اسبے فیرنے پرچا وہ کہاں ہیں اُنہوں سنے کہا کہ قدم استھا کہ تا ہے کی نظر مبارك بين آجالين سكته. بين حبب إبهرة يا توكيا و يجفا بول كم مبلال وعظمت كا ایک مکان ہے یہاں عورتیں بیٹی ہیں اوران میں سیے ایک عورت توجید صرف کو بیان کررہی ہے نقرنے پوچھا یہ کون ہیں مصاحبوں نے تبایا ما درکڑا فقرنے و وٹر کر زمین کو برما ورحصرت ما ٹی تو اصاحبہ اور ان سب سے نقیر نے یہ دریا نت

کیا کرا ہے سب مسلمان ہوتے ہوئے جلالیوں کی جماعت پں کیوں ہوانہوں نے فرما یا کرانم وا کمل واحسن تنجلی ہیں ہوں اہل جلال ہم ،ی سبب ہیں کرمعفیت و اصر کے سا نھرموصوب ہیں. نقرنے ما ورحواسسے عرص کیا کہ آپ ہمیں پہلے ہی ال سمے گذرنے کی خروسے دیں انہوںنے اس کے جواب یں فرمایا کہ ولایت جمال نبیاد کے سا تھ منسوب، متھی وہ ختم ہوگئی اب اوبیا دسمے حصیے ہیں آگئی اوبیاد کو در نوں کے <u>حصہ ملے ہیں</u> اور بہ خطہ ولا بت محصٰ کا ہے۔ اب ایک اور راز کی بات <u>شنی</u>ے ہ ہے۔ کو یہ عورتیں جو نظر آر ہی ہیں مخبراہل جلال ہیں اور اہل نارکو چاہتی ہیں اسی یہے رسول علیدانسلام نے فریا یا النساء جبالل الشبیطان پرعالم باطن کی خبرویتی ہیں اور تمام مخلوق ان کومها حسب کشفت و کرا ماست سمجھتی ہے یہ پہلے آو می کو جذب مبلال میں لاتی میں اور اخر کا رکھ کی راد پر چلاتی ہیں تو فق<u>ر نے</u> پر چھا پینمبروں سمے مایس ببنام لانف محبي جبريل عليالسلام اوراس جماعت كي يدكون سافرشته مقرم ہے ا نہوں نے کہا کلکا میل ہوجال عظمت سے طام ہواسہے ا ورعورت مذکورہ د پیجتے ہی اس کی گرد پڑہ ہوگئی ہیں ۔ چندلا کھ مروان اہل مبلال اپنی صورت جلال یں ظاہر ہوں سکتے اور وہ ان عور توں سے فیصل ماصل کریں سکتے دلیکن میں عور تیس إطني طور سے کلکائمیل سے نیعن ایمی سکتے اور مرد بی ہری اعتبار سے اپنی قوم کو است ا نعال سے مسخر ومیلیع بنائیں سکے اورمعبود مطلق کی بیسستش کریں ہے۔ ان كى نكاه بين خيروشركا فرق نايال بوجلسك ككا. چندا فرا و كلكاليل محے واسطر محے دبنير ہی نیف یا میں سکے منجد عور توں اور مرد دن کے یہ ایسے آیب کو می پر جھیں کے اور واسطہ ورمیان میں نہ رکھیں سکتے اس سیسے کہ ان کو ویدار س بے پروہ ہوا ہے۔ ۱ در فقرکواس د و درا ن عجب ظرح کی حیرشت ہوئی کہ اسے د سب کسی سنے کمجی اس باش كون نُمنا بوگاد يكفنا توكهاں بوسكتا ہے۔ اب ہم يہاں سے نبكے اور معنونت تحا

میں ما تھے بیس بہاں بمب کر ہم ما تویں اسمان سمے تر بب بہنے گئے۔ ایک مروا تنگی سامیے میں ما تھے بیس بہاں بھر ہم ما تویں اسمان سمیے تر بب بہنے گئے۔ ایک مروا تنگی سامیے آ یا فقرسنے بو چھاتو ما در تؤاسنے فرما یا کراسی مقصدسے ہم ابن عگرسے بہاں کے اسے کہ نهاتم جلالی کو دیچر کرتمهیں نو و معلوم تر ہوتو فقرنے پوچیا کراس حبکہ کاکیا ام ہے آب نے ہم تو تبا دیا میکن د وسروں کو تبائے۔ سے منع فرما دیا اور تیزی سے آسکے بڑے کا ی و با تاکه جول ل عظمیت کا ویدار بوجلسیے ۱ ور ما ورخوا بھی مصیا جول سمبریت مبرسے ساتھ میں بڑیں یہانگ کر ہم ساتویں آسمان کے قریب بہنے سکئے یہ آسمان بھی و وٹکریٹسے ہوگیا، درہم اس سمے اندر واضل ہو سکتے توبہال ما ہیاست علوی دسفلی نظراتیں ہم نے یہاں کھ توقف کیا ہاکہ یہ ما ہمیں مل ہوجا میں اس سے پہلے یہاں سے آگئے جا مامنا ، مبیں ا درمیں نے جب بائیں طریت نظرٹوالی تو دین و ونیاکو دبھیاکہ وہ ایک ہی زمگ میں کھرمے ہیں مزین وقیقی۔ ایک امر و نوجوان خوش فہم جو دین کا مل رکھتا تھا۔ ۱ وریه دین بهی بهال می خاص مستی بهدا ورد دسری دنیا تنفی جونهایت آراسته دمراز مالی شان ممل بونزاکت و کمال ہیں ہے شال تھا یہ ونیاد بنی حقیقت سے عائل ہوکاور ا نجام کی بہتری مے بنیرحاصل ممئے تعربذلت ولیتی ہے بھر بھم ہرا کہ جواس ہیں آنا چاہے وہ ا جائے میں نے جواب میں کہا کہ نہیں خود اندر ہو وں اور نراب مطاندر ہے جا میں مجھے توصرف ہے ہے۔ سے کام ہے۔ معاجبوں نے سن کرنماز شکراندا داکی کیوکھ ید مغزش کا متعام متعا . بهاں بہت لوگ کیسل چکے ہیں ا ورشحت انٹری ہیں گریکے ہیں. حبب ہر و وں برنطروالی توہیں سنے علم کسی وعلم کنر تی کو ویکھا بس ول سخصیل علم طل ہری کی طرف ماکل ہواکہ اچا تک معزمت عیلی علیدالسلام سنے دریا فرخیہ فرمایا كرتم نے چارا ماموں كو ويكھا يس نے كہا نہيں البتدكرة مائى بيس كھرسے ہوئے نظر اسئے تھے اور پرلیتین ہے کہ ان میں اختلافات تھے پھر بیں نے ول میں خیال کیا که علم کدفنی کیاہے، ورکس چیز کو کہتے ہیں یہ بات ول میں تو منرورہ کی سیکن زبان

سے نہیں نکلی کرتمام اسمائے الہٰی اپن صورت علمہہ کے ساتھ رتبہُ اعبان ہیں یا بت اور مشکل ہوکر طا ہر بوئے جن میں سے تعمل می سریتھے اورلیفن نہیں تنہے وہ سب ہی بی ہر ہوسکئے اور رہ نے صورت کونی اختیار کرلی بچراسمائے کوفی واسملے الى و د نول اس مجگريس سماكئے . تجبريس نے يہاں سے قدم اٹھايا تمام كواكسين ، فلاک مشعلوں کی صور نے ہیں روشن تھے وہ مجی صورت السّانی ہیں تبدیل ہو گئے ، ورتمام ابل ا نلاک سنے ان سسے نورحاصل کیا کہ کرہُ خاک سے کرسی بھے مہرا کے ا بن جگر کھراسہے ا درمرایک صورت انسانی بیں نظراً زیاہے لیکن ان ہیں سے کوئی ا بن جگرسے بنبش نبیں کرما ا درایک و دسرسے کو د بکدر باسہے اور کرسی سے کرہ ناک بک ہرایک ہے بروں ایک ووسے کو ویکورُ ایسے . بین انبیاء وا وایاد جوبم صحبت شتھے وہ کرسی ہیں کھڑے ہیں مگرام م منی الٹروموٹی کیم الٹرومیں م ا لنروصديق اكبرومصرت على مصاحب قدم ميرسے ساتھ ہيں جب ہم فلکے اطلس بر بهنيج توصفرش آوم عيسه السلام ومعزت موئى والوبجرصديق كعرست بي ا ورمعزت علی اسدالندمصا حب قدیم کے ساتھ ہم عرش برہنے و باں ہم کیا و پکھتے ہیں کھنے رہا تھا ہے صلی اللّہ علیہ وسلم تشریعیٹ فرما ہیں حب آ ہیں سنے فقرکو دیکھا توشکرا نُرمعزت صدیت ا د اکیا، در فرمایا کرمیری امست میں صرف سانت ا فرا و پہاں ہمنے ہیں اور ان بیں سے ہرایک کا ام الگ الگ تبا دیا جب پا بنے تن ایک جگر ہو لیے توحفرت رسالتما سبسنے با برخ شرارسے د کھائے جو و شکھتے ہی بیست و نا بود ہو کھئے ، دریہ زمایا كراكيب شراره بنصے ودمسرے شرارہ كے درميان فامسل بينا نوے ہزا رسال را و دنياكا ہے۔ جو یہاں کی سیرکرے گا وہ منزل پر پہنے جائے گا یا نہیں اس میں احتمال ہے یں فقیر کو نکر ہوئی کہ بہاں بہنے اکس طرح ممکن ہے امھی میں اسی خیال میں تھا کہ اس زات ہے ہمتا دہے مثال سنے وصلہ بہندگیا ا درایک ہی پرواز پیں فقیو ماں

چېنځ کيا ا ورميريد علاه يا رتن ا وربھي د فإل الا موجو د بهويني . حبب بهم يهال بهنچ تومورت عزرائيل بين جلال غطرت في ابني طلعت سيست محصے بيخود كروبا بيھ وير سے بعد ہوش میں ہما یا . بعن و واولیا د جربیال مک بہنچ چکے تھے اورانہول نے جلال غطمت عزرائیل کو ویکها تھا وہ و سیکھتے ہی بارگاہ حق تعالیٰ میں سرجو دہو گئے۔ جلال عظمت عزرائیل کو ویکھا تھا وہ ۱ و ر ومیں رہ سکتے بھروابس سکتے۔ قدرت نے نقیر کی نظر وں سے پر وسے انھالیئے ، وربيكا چوند كك نه جوني كيا و بيحقاب كم جولال عظمت كي ته بين اس كي طلعت اور بالائے جمال اس کی کبیر اوئی جوعظمت عظیم سے مالک کی حیثیت سے عیال ہے اور راللمین سے وونوں تنحتوں سے مہیا وموجوبہ شرار واسلے نے افعال ملک سے اوراسمائے مونی سے مجلی ہو کر صنعات نواتی کی زینت سے مزین اور ملاحت اسمائے تقدیس سے مقدس ہے اور بیے نشان سے نشان میں طا ہر ہوئی اور اعلیٰ سے اسفل کی طرف آرامسته دپیرامسته ا دراین شان سکے مطابق ہر بیگرموجود · اس سنے کسی کو طرف بغیرصلاحیت سمے کسی رتبہ پر فاکرنہیں کیا ا ور مراکیب کو اپنی حسب حیثیت معرفت عطاكی، ورجوایک كامال د و سرسه سه پوشنده تها اشه ظام مركرویا ۱ درایک كو د وسرے کا ناظرا ور اس کومنظورائس نے بنایا اور برایک بیں اسی کا نورمورا ہوا۔ حضور بنورمتجلی ایک سجلی و و مدا مشابدهٔ نوراعلیٰ سسے او نی بک کی نفروں ہیں ہے پر وہ ہونا اسے تنظورنہ تھا، حب نمام انجبن کو اُس نے منظم کیا تو ہے پروہ ندلیکے حق خوش مداآئی کہ جواحمد بلامیم ہے و برسر شخنت مبلوہ گرہے۔ اس کلام ارا دت ہ را سے سنتے ہی اس تقریقے مصرت عینی علیہ انسان م بی تھا جر با لکل قریب موبوستھے کرمعراج توبیجے ہو رہی ہے اورتخت پرحفرت رسانتا ب مسلی الٹرعلیہ <sup>دی</sup>الہ وسلم کو لایا بار ایسی اس کی کی وجہ سیسے توحفرت مسی سنے فرایا کہ جود لی میں نبی کی امّنت میں ہوتا ہے تو مہد اس کے بی کومعراج ہوتی ہے اس سے نبداس سے مبالے

اس کے دلی کو ہوتی تاکہ ولایت و نبوت کا گھرا یا دمیے جب میسے علیہ السلام نے یہ توجیهه کی تومیرا دل خوش بوگیا، ورصرت رسالت بناه صلی النُدمیه و آلهوسلم تخت پرمبوه ا فردز بوشکتے سب آپ کی تغطیم بجا لاسکے ا درمعزت حق سنے لمکنِ المککٹ ا لُينَ مَ دِيلُوا لُوَاحِدِا لُفَهَا دِ سب كواپِئ ايك تنبى دكھا فى جھے پچمعلوم نہيں كر بھر کمیا کیا ہوا ا در کیسے ہوا جب اس سے نیص نے وجد دہستی میں ایک عولم لکایا تو سب پرعیاں ہو گیاالان محاکان بعنی وہ اب بھی دلیا ہ<del>ی ہے جیسے بہت</del>ے تھا بھر صرت ر را است پنا ه مسلی النّدعلیه وسلم شخنت سے نیچے اُ ترسے ا ورفقرکی طرون ا شارہ فرایا تو فقرنے سیڑھی پر قدم رکھا تو تمام وجرومتی وبو د نور بہوگیا اور فرمشتوں نے بند ٣ و ازست کہا کہ تمام کے لاتعدا وگئا ہ معاون ہو گئے اور بیڈ خکون فی یہ نیزانسی مين شغول بهو سكني بنتريت كاليك درّه باتى ندر ط و هُوَ مَعَكُمُوا نِيَعَا مَا صَيْنَتُ هُر كانودكوبين في مصداق بإيا ورحب تتخت بربهنجا دور بينهكا . قدرت ذات بيول نے ایسامرتبر رفیع سخشا کہ اس میں چون وجرا کی گنجائش نہیں اور تام انبیاد واولیاء و ملائكه وموجودات سفے اس معبو دحقیقی كوسجده كيا ا ورمتعام فنا پايا اب سامد كونيت مسجود با تی ندر ہی دَ یَبُسِنَی وَجُهُ رَبِّكَ وَ وَالْحِلَولِ وَالْوَکِوَ امِرِسنے مَتَّجِی فرا ئی اور کلام نفنی کاسسد شروع ہوا سوال وجواب کی اسسے ایتدا اورامی پرانتہا ہوئی تام موجودات کی با بهیت اس پی موجودا در حرکمت وجود کوایک قبیله بناکرمیب كوابن طلعت حن كے باس سے سر بندكيا ميں نہيں جا نتاكم كيا تعاا وركيا ہوگيا تمجعي بالهمه وركيمى سبعه بمه واش ازلى سنے سطح ابدالابا ولميں متبلى بوكم خودكيميال کردیا · جب میں ہوش میں آیا توقر ہی اعظم من قرب کل استعیاء کی جھے خبر ملی -، بندا و انهما کی ایک ہی معورت نظراً ئی تو ہیں شخت <u>سے نیمے</u> اُ ترا ا ورتیبن اق ل میں مہنجا اور روح القدس سے واقعت ہوا اور حزیت محدمصطفے میل النّدعنیہ <sup>و آلہ دی</sup>م

کی مورت دیکی تواسی نے ارشاو فرایا کہ میہ تدم بی آخری قدم ولی ہے۔ ہیں ا ہے متعلق اس بات کو سجد کر رہائا نی ہیں پہنچا اور اسم سے جسم ہوکر سطح عرش ہ پهنچا تومست وجهے خود ہوگیا صرت رساتھا ہے۔نے اسپنے یا ر غارصرشنہ علی سے وہایا ممان کوان کی مجگریہنیا و و آپ نے میرسے دونوں باز دیکڑے جب میری آنکھکل ا الکی تو میں نے استے مصاحب قدیم کوسلمنے موجو و دیکھا اور بہا البرجہ الگیا ، دلال ا نے واسے میری نظروں سے اوجیل ہو سکتے اور میں نے خود کو ویاں تنہایا یا۔ حبب بستر پرایا توئیں۔فے شخ جلال احد غازی میناری کو اس پر کروٹیں۔لیتے بورے بحانت بيدارى ويحما بجرشنخ احمدغازى انهرسي بيؤكئے اور سرهکاكر مراقب میں سکنے تر ان مومیرے مالات کی خبرمل گئی اور بیٹھتے ہی شنح مبلال نے مجھے۔ وریا فت کیا کہ جنا ب اس کر کے شقے ستینے احدفرالمتے ہیں کہ ہم نے دیکھا كر حزت اور درولينوں سے ہم كل م تھے بھرا ہے فرمائے ہیں كرتم توسور ہے تھے ا درتهیں به معلوم نه تھا که حضرت یہاں موجود تھے ۔ صرف آنیا ہوا کہ حفرت و منو کھے یے اشھے تھے. وب فقرنے و کیماکہ یہ مہت مجت کر رہے ہیں توکہا نباب اپنے خیاں پیں مست ہیں اتنی باتیں کیوں کررسہے ہیں اس پروہ خاموش ہو کھئے اور فقرنے بھی موجا کر ایرب برگیا معا درسے جھے تو سالہا سال ہوسکئے اسی حالت میں اور یہ قومہ ومبسر میں معروف سحت نظرات ہیں ۔ میں اسی خیال میں محوتھا کر حفزت رسانتما سبی النترعلیرو آله وسلم کی معراج کا واقعه یا و آیا تودل ہیں جو خطره تمعا وه و در بوگی ۱ ور ا سب جو مال متعا اس کا مال قال پیں نہیں کا سکتا سوکا ندا دندتما لی سے اسے کوئی اور نہیں جانتا ۔ نقیرسے جتنامکن ہوسکا تلم سے آنا ی تکھا گیا۔ یہ ایک ایماد واشار مسبعے جونوش مفیب ہوگا اس سے واقعت ہوگا۔ اگرچ از د وستے سلوک اول قدم نبی آخر قدم ولی ہے لیکن شرط یہ سہے کہ کا نی نور و

نوں سے بعد اس کو سیجھنے کی کوشش کی جلسے۔ ولی نواہ کتنی رومانی میرکرسے لیکن رتبہ معنی سے متجا وزنہیں ہوسکتا کیو بکہ اس کی ولایت بنی کی آبارہے خلاف مدّیائی ملل وذلل سے ہم سب کوبہائے۔ آبین یا رہ العالمین

منت بالخبر

١ را قم ١- محد تنيم لتى مدينى خانيوال

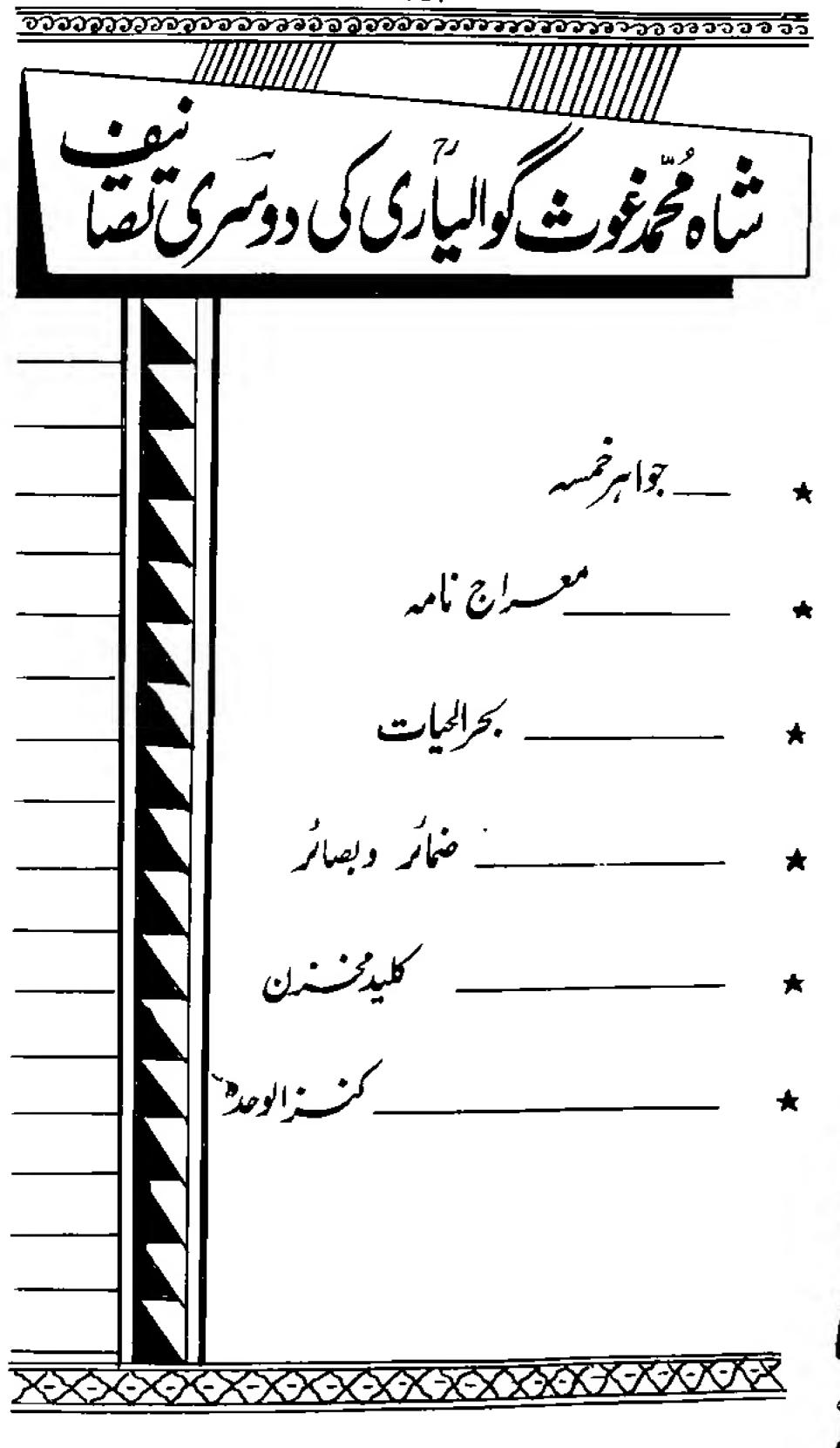

Marfat.com

